



#### التفات فرماية!

كياآپجانةين؟ حضرت مهدى كون مول كے؟ كب، كهال اوركس طرح ظاہر مول كے؟ حفرت مہدی کے ساتھ کون خوش نصیب ہول گے؟ حفرت مبدى كاظبورس مقصدكيلي موكا؟ سائنس وشكنالوجي كاس فتنه خيز جديد دوريس نفاذ اسلام كمشن ميس كيوكركامياب بول كي؟ كياآپ جاناجا جين؟ ہے اور جھوٹے کی پہان کیا ہے؟ حضرت سي عليه السلام كهال نازل مول كي؟ آپ سمشن کی تھیل کیلئے تشریف لا کیں گے؟ آپ کاساتھدے کی سعادت کن لوگوں کونصیب ہوگی؟ مغرب كى محير العقول سائنسى ايجادات كے خلاف آ پعلیدالسلام کو کیے فتح حاصل ہوگی؟

(قليب كى دوسرى طرف ديكھتے)

www.Paksoci

#### W/W/PAKSOCIETY.COM



وجالی دستاویز ، د جال کے ہمنوا ، د جالی علامات اسرائیل کی کہانی ،مشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

مُفَى الوليب الثاه صورً





ety.com

وجانی دستاویز، وجال کے ہمنوا، وجالی علامات اسرائیل کی کہانی مشرق ومغرب کے لکھاریوں کی زبانی

## جمله حقوق طباعت تجق مصنف محفوظ ہیں

(3) رقال مفتی ابولیا به شاه منصور طبع اوّل ....رئيج الاوّل 1432 هـ - 2011ء باجتمام ..... محمد انظرشاه

#### ملنے کے پیتے

بيت السلام، اردوبازار، كراچى \_فون: 32711878-021 دارالاشاعت،اردوبازار،كراچى \_فون: 32631861-021 مكتبه سيداحد شهيد، اردوبازار، لا بور\_موبائل: 0300-4501769 اداره تحقیقات اسلامی، اردوبازار، لا مور-موبائل: 0333-4380927 كتب خاندرشيدىيه، راولپنڈى فون: 5771798-051 ادارة النور، ملتان \_موبائل: 7332359-0300 اسلامى كتاب گھر، فيصل آباد\_موبائل: 7693142 0321 مكتبه ممتاز، بيثاور \_موبائل: 9696344-0314 مردان موبائل سينشر، مردان: موبائل: 8767966-0301 مكتنيه المحبود، سرگودها\_موبائل: 0315-5042131 مكتبه ما جدييه بمحر \_ فون: 5628333 0321-5628 مكتبه ما جدييه، سركى روڈ ، كوئٹه\_موبائل: 7434142-0333 مكتبه فاروقيه، مينگوره،سوات \_موبائل:729070-0946 لا ثاني اسيشزز، ايبك آباد\_موبائل: 8997011 0334-8997011 سلم بك لينذ مظفرآ باد \_فون: 05822-444238

انورمینش، بنوری ٹاؤن، گرومندر، کراچی ۔فون: 34914596-221 موبائل نمبر: 0333-2345656 جي سينشر، گراؤ تذفلور، چينر جي روؤ ،اردو بازار، لا ہور \_فون نمبر: 37242492-042 موبائل نمبر: 0321-2659744

### فهرست

| 9                | • د جال III، تین پہلو (مقدمه)                    |
|------------------|--------------------------------------------------|
|                  | وجالی نظام کے قیام کی دستاویز                    |
|                  | 33-12                                            |
| 18               | •    انو کھی دستاویز                             |
| 22               | • "پلان تُو"                                     |
| 28               | <ul> <li>قاش غلطيول كا تقابلي مطالعه</li> </ul>  |
|                  | وجالی ریاست کے نامہر بان ہمنوا                   |
|                  | 55-28                                            |
| 34               | • عیش پرستی میں مبتلا مال دار حکمران وشیوخ       |
| 35               | • (1) اردن کا شاہی خاندان                        |
| 35               | • شريفِ كمه                                      |
| 36               | • خلافتِ عثمانیہ سے بغاوت میں اس خاندان کا کردار |
| 37               | • کمه کی جنگ                                     |
| 38               | و محاصره مدینه                                   |
| 41               | ، باغی سے بعناوت                                 |
| 42               | فيصل وائز مين معامده                             |
| 43               | ، دانشمندانه معاہدے کی احتقانہ شقیں              |
| 44               | ، عداروں کا انجام                                |
| 44               | و فيصل بن حسين                                   |
| رمای تیت-/150روب | w Passacietu com                                 |

#### WW.PAKSIRCIETY.COM

| 46 | • عبدالله بن حسين                                                |
|----|------------------------------------------------------------------|
|    | • حسين بن طلال                                                   |
|    | • سياه تتبر 1970ء (Black September)                              |
|    | • 1973ء کی عظیم ترین غداری                                       |
|    | • المحق رابن كيساته بهائي جاره                                   |
|    | • (2) ياسر عرفات                                                 |
|    | • (3) انورسادات                                                  |
|    | • مراجع ومآخذ                                                    |
|    | د جالی ریاست کے                                                  |
|    | 78-58                                                            |
|    | <ul> <li>اردن ومصر کے حکمران اور القدس کے نادان راہنم</li> </ul> |
|    | • عيش وعشرت كا فتنه                                              |
|    | • عرب رہنماؤں اور مالدارشیوخ کا حال                              |
|    | • ہوائی جہازوں کی خریداری                                        |
| 61 | • بحری جهازوں کی خریداری                                         |
| 62 | • بلندوبالإعمارات                                                |
| ں  | • دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیا                         |
| 65 | <ul> <li>لگژری کارول کی خریداری</li> </ul>                       |
| 65 | <ul> <li>لیبیا میں خریداروں کا پاگل پن</li> </ul>                |
| 66 | <ul> <li>مشرقی وسطی کی مقامی لگژری مارکیث</li> </ul>             |
|    | • دین کی آبادی کا تناسبِ(CSOF DUBAI                              |
| 68 | <ul> <li>پلاسٹک سرجری اور کاشمیشکس</li> </ul>                    |
|    | • ترقی کیکن اخلاقی اقدار کی قیمت پر                              |
| 73 | <ul> <li>عرب مسلمانوں کے لیے باعث عبرت</li> </ul>                |
|    |                                                                  |

alist ciety.com





WW.PAKSOCIETY.COM

|                 | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73              | <ul> <li>یبودی بینکوں میں عرب حضرات کی سرمایہ کاری</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 78              | <ul> <li>مآ خذومصادر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | (اسرائیل کی کہانی)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | د جالی ریاست :مشرقی محققین کی نظر میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | The same and the s |
|                 | 99-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | د جالی ریاست:مغربی مفکرین کی نظرمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | 110-100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نظرے 100        | • "عالمي دجالي رياست" كا قيام اورابداف ايك غيرمسلم صحافي كزاوية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 101             | • مصنف كانتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 103             | • كتاب كانعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 106             | • وجال كانخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 107             | <ul> <li>ایک دجالی بادشاهت کا قیام</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | صهُ اوّل: اسرائيل كيسے وجود ميں آيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 | 135-111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 111             | • صہونیت اسرائیل کوجنم دیتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 116             | • اتحاد یوں کی عربوں سے غداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 125             | <ul> <li>صهیونیوں کی سیاه تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیادیں</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 125             | • صہونیت کے دوچیرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 28              | • قیام اسرائیل کے کیے صہونیت کے دو حربے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 28              | • 1- مسلّمانوں کی نسل کشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 29              | • 2- جھوٹا پروپیگنڈہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33              | <ul> <li>انصاف پیندیہودیوں کی جانب سے صہیونیت کی مخالفت</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رعاتی تیت-/150ر | vw Paksocietu com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ETY.COM وَجَال (B) LETY.COM

#### حسه ٔ دوم: فیلڈاسٹڈی 159-136

| 137         | آرتھوڈ وکس یہودی اور صہیونیت                                  |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 141         | اسرائیل میں پریس کا کردار                                     |
| 143         | اسرائیلی قاتل اسکواڈ اور غیرملکی میڈیا                        |
| پ رحم حالات | اسرائیل کی ترقی یا فتة معیشت اور عربوں کے قابل                |
|             | سابق فلسطینی قیر یوں سے بات چیت                               |
|             | انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں                                    |
|             | شهری حقوق کی خلاف ورزیاں                                      |
| نیل سے فرار | حسه سوم: اسرا                                                 |
| 167         | -160                                                          |
| 160         | وطن واپسی کی تیاری                                            |
| 165         | ۰ آخری جنگ                                                    |
| 166         | و مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟                                |
| لى علامات   | پراسرار د جا                                                  |
| 237         | -168                                                          |
| 177         | <ul> <li>پہلی علامت-سنہرا تاج اور عجیب الخلقت جانو</li> </ul> |
| 182         | <ul> <li>ووسری علامت-اکلوتی آئکھ</li> </ul>                   |
| 185         | • تيسري علامت-تكون                                            |
|             | <ul> <li>چوشی علامت- تکون میں مقیدآ نکھ</li> </ul>            |
| 199         | •                                                             |
| 203         | 5. / 5.2                                                      |
|             | • ساتویں علامت- بکرے کے سینگ، اُلو کے کا                      |
|             |                                                               |

رعاتی تیت-/150روپ



#### W/W/W/PAK@OUFCIETY.COM

| and the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul> <li>آخویں علامت - ڈبل اسکوائر</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ● نویںعلامت-آگاور شعلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • دسویں علامت-پراسرار ہندہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • دوسرا شیطانی هندسه: 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul> <li>گیار ہویں علامت – اوندهی نوک والاستاره</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>بارہویں علامت – الو کے کان</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <ul> <li>ان علامات کے پھیلانے سے دجالی قو توں کا مقصد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • وجال کے لیے میدان ہموار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • شیطان سے مدوحاصل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • سپلی اور آخری بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • پہلی بات: سچی تو بہنہایت ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • (2)اصلاحی طقے سے جڑ جائے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • (3) جدیدیت کے جمانے میں نہ آئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • (4) شریعت وسنت کوطر زِ حیات بنائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| • (5) مسنون اعمال اورمسنون دُعاوَل کاامهتمام کیجیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • آخری بات: نظریهٔ جهاد کوزنده سیجیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دجالی ریاست کے قیام کے لیے فطری قو توں کو سخر کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| د جان ریاست سے بیا ہے۔<br>کی ابلیسی کوششیں 237-247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • بلیک وائر سے اری من والرتک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • میلی برف اور کرم بارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لارڈ کے تخت کی بنیاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 256-248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • پېلى اور آخرى بار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 150/- داوي V.W. Pall 170 Ciety.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

| 249                  | <ul> <li>عبرانی ادب کی گاڑھی اصطلاحات</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 249                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 250                  | The state of the s |
|                      | • آخری دو باتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | • اینٹ نہ ہی تو ذرّہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وروجوبات             | و جالی ریاست کا خاتمه:وجها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | 261-257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| یا ت اوران کے جوابات | د جال ۱ اور ۱۱ ہے متعلق قارئین کے سواا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      | 280-262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 263                  | • سورهٔ کهف کی آیات کی خاصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 264                  | • حرمين ميس مخصوص علامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 266                  | • شكوه نهين شكريي!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 266                  | • (1) كُنْكُرْ ب جرنيل كامصداق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 267                  | <ul> <li>(2) کیا اصحابِ کہف دوبارہ زندہ ہوں گے؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 267                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 268                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | • (5)2012ء میں کیا ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | • (6)مدارس مین 'وجالیات' کی تدریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 275                  | <ul> <li>این جی اوز اور ڈیٹا انفار میشن</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277                  | <ul> <li>ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



مقدمه

## د جال III ، تین پہلو

وجالی فتنے کے تین مراحل ہیں:

پہلے: حق و باطل اور پیچ وجھوٹ میں فرق اور پہچان ختم ہوجائے گی۔

پھر: باطل کوحق اور جھوٹ کو پیج باور کروایا جائے گا۔

پھر: باطل پر بالجبر مل اورحق پرمل سے بالجبر منع کیا جائے گا۔

فتنے کے بیتین مراحل تو اس سے پہلے بھی انسانی دنیا نے محدود اور جزوی طور پردیکھے ہیں، کیکن بیتینوں مرحلے بچا ہوکر پورے کرۂ ارض کو لپیٹ میں لے لیس، اور پوری شدت کے ساتھ لے لیس، بیاس سے پہلے کا کنات میں، انسانی تاریخ میں نہیں ہوا۔

ایک اور پہلو سے بھی غور کیجیے!

باطل کے غلبے کے لیے طاغوتی قوتیں ہوتم کا حربہ استعال کرتی چلی آئی ہیں۔ ان ہتھنڈ وں میں سرِ فہرست چار چیزیں ہیں جوسورہ کہف میں بیان کردہ چار واقعات کا مرکزی کتہ ہیں: (۱) حکومت واقتد ار: اصحاب کہف کوصاحبان اقتد ارنے جری آ زمائش میں مبتلا کیا۔ (۲) مال ودولت: اصحاب الجنہ کا قصہ سرمایہ داری و مادیت پرستی اور اس کے برے انجام کی بہترین تمثیل پیش کرتا ہے۔ (۳) عقل وظاہر پرستی: حضرت موسیٰ وخضر علیہا السلام کے قصے میں اسی کی نفی سمحائی گئی ہے۔ (٤) فطری طور پردی گئی غیر معمولی قوتوں کا السلام کے قصے میں اسی کی نفی سمحائی گئی ہے۔ (٤) فطری طور پردی گئی غیر معمولی قوتوں کا غلط استعال اور صالح قیادت کا استعارہ اور یا جوج عام جوج غیر معمولی قوتوں کے غلط استعال اور فاسد طاقت کا اظہار ہیں۔ یا جوج ما جوج غیر معمولی قوتوں کے غلط استعال اور فاسد طاقت کا اظہار ہیں۔ یہ چیاروں چیزیں (اقتد ار، دولت ،عقلیت ،غیر معمولی طاقت ) تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک ایک کر کے اہل جق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں ،لیکن چاروں مل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل جق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں ،لیکن چاروں مل کر عالمی سطے میں ایک ایک کر کے اہل جق کے راستے میں رکاوٹ بنتی رہی ہیں ،لیکن چاروں مل کر عالمی سط

WW.PAK@dictety.com

پراہل حق کا گھیراؤ کریں ،ایبا''الد جال الا کبر'' کے دور میں ہی ہوگا۔ ایک اور زاویۂ نظر بھی ملاحظہ ہو!

''سائنس' ماد ہے میں چھپی فطری قو توں کے انکشاف کا نام ہے۔ جادو غیر مادی فطری قو توں کے ناجائز استعال کا نام ہے۔ انسانی نفسی قو تیں (قوت خیال اور باطنی تصرفات) بھی ایک غیر مرئی موئر طافت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ شرکے نمایندگان ان تینوں کو اپنی اپنی حدود میں تو استعال کرتے رہے ہیں، لیکن تینوں مل کر، یکجان ہوکر جق کومٹانے اور باطل کوغلبود سے پر تل جائیں، ایسااسی دور میں ہوگا جب فتنوں کا سربراہ اور باطل کا دیوتا خروج کرےگا۔ دجال 3 کیوں؟

ان تین زاویہ ہائے نظر سے فتنہ دجال میں پوشیدہ وہ خطرناک مضمرات کسی فدر سمجھ میں آنے چاہمیں جن سے انبیائے کرام علیم السلام آگاہ کرتے چلے آئے ہیں۔ ان خطرات سے آگاہی جو تفصیل چاہتی ہے، اس کے لیے دجال اور الا کے بعد' دجال اللا' پیش خدمت ہے۔ پچھلوگ دجال کا نام س کرناک بھوں چڑھاتے ہیں لیکن ہجھ نہیں آتا کہ امت کو اس فتنے کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے اس فتنے سے واقف کروانے کے علاوہ اور کون سا ذریعہ موٹر ہوسکتا ہے؟ عصر حاضر میں جو معدود سے چندلوگ معاصر فتنوں پر کام کررہے ہیں، یہ کتابی سلسلہ ان شاء اللہ ان کے لیے سوچ وفکر کے نئے زاویے اور حقیق وجبتو کے نئے در پیچ کھولنے کا سب ہوگا۔ جو قارئین اس کے سطور اور بین السطور کو فور سے پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور حق کی حمایت کا حوصلہ پڑھیں گے، انہیں ان شاء اللہ باطل کے خلاف مزاحمت کی ہمت اور حق کی حمایت کا حوصلہ اینے اندر پروان چڑھتا محسوس ہوگا۔

اس جلد کے دوگتوں کے درمیان:

اس جلد کی ابتداد جالی ریاست کے قیام کی اس دستاویز کے ذکر سے کی گئی ہے جوڈیڑھ صدی قبل تر تیب دی گئی تھی۔اس کے بعد د جالی ریاست کے مہر بان و نامہر بان ہمنواؤں کا ذکر ہے کہ پچھلوگ شعوری طور پر اور پچھلاشعوری طور پر د جالی قو توں کا آلہ کاربن جاتے

رعایی تیت-/150روپ



WW.PAK (3) CETY.COM

ہیں۔ان جمنواؤں کا تذکرہ ان کے نقش قدم پررہنے سے بازر کھے گا۔اس کے بعدایک مشرقی شخفیق کار کے قلم ہے''اسرائیل کی کہانی''اورایک مغربی صحافی کی جانب ہے'' دجالی ر پاست کا مشاہدہ'' پیش کیا گیا ہے۔ پچھلوگ دجالیات کے تذکرے کوغیر ضروری سمجھتے ہیں۔انہیںعلم ہونا جا ہیے کہمشرق ومغرب کے سنجیدہ اورفہیم صاحبانِ علم و محقیق اس موضوع کوئس نظرے دیکھتے ہیں؟خصوصاً کینیڈین مصنف کی تحریرتو چونکہ اسرائیل کےخفیہ دورے کے بعد لکھی گئی ہے،اس لیےوہ....د جالی علامات کے بعد....اس جلد کا زور دارترین حصہ ہے۔آخر میں دجالی علامات کامفصل تذکرہ کممل کر کے بیجلدختم کرنے کا ارادہ تھا کہ دواور مضمون بھی''اشارتی زبان' میں قلم کی نوک پر آ گئے،لہذا قارئین کے سوالات کے جوابات سے پہلے ان کو بھی لگادیا گیا ہے۔ان جوابات میں 2012ء کی حقیقت پر بھی تفصیلی وضاحتی بحث کی گئی ہے۔ دجال I اور II کی طرح ''دجال III'' کے آخر میں بھی کتاب کے مندرجات کی تصدیق کے طور پرتصوری شواہر پیش کیے گئے ہیں اور پیج بیہ ہے کہان پر پہلی دو جلدوں سے زیادہ محنت کی گئی ہے۔اللہ کرے کہ بیمحنت قارئین کوفتنوں کےخلاف کھڑا ہونے اوراجِ عظیم کے حصول کے لیے عزم وہمت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ وجال4يا يجھاور؟

واقعہ بیہ ہے کہ دجالیات کے پچھے پہلوابھی بھی (تین جلدیں کممل ہونے کے بعد بھی)
تھنے تکمیل ہیں اور راقم الحروف سے کام جاری رکھنے کا نقاضا کرتے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ بیہ
نقاضا دجال چہارم کی خاکہ سازی کا ذریعہ ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سی اور نام سے تکمیل
یائے۔ یہ فیصلہ ہم اللہ کی رضا پرچھوڑتے ہیں۔

یا اللہ! جس چیز میں تیرے بندوں کا فائدہ ہو، وہی ہمیں سُجھا اور جس چیز میں ونیایا آخرت کی بھلائی نہ ہواس سے محفوظ فرما کسی بھی دینی خدمت کی توفیق اوراس کی نافعیت تیرے ہی قبضه ٔ قدرت میں ہے۔

شاهمنصور

ر پیچ الاول: ۴۱٤۳۲، فروری: 2011ء

رعایتی تیت-/150روپ



#### WW.PAKS@JETY.COM

# د جالی نظام کے قیام کی دستاویز

" بمیں غیر یہودیوں کی تعلیم و تربیت اس طرح کرنی چاہیے کہ اگر وہ ایسا کام کرنے گئیں جس میں پیش قدی کی ضرورت ہوتو وہ مایوں ہوکراس کوچھوڑ دیں۔ عمل کی آزادی سے پیدا ہونے والا تناؤ جب کسی اور کی آزادی سے نکرا تا ہے تو قو توں کوختم کر دیتا ہے۔ اس نکراؤ سے شخت اخلاقی مایوی اور ناکامی پیدا ہوتی ہے۔ ان تمام حیلوں سے ہم غیر یہودیوں کو کمزور کر دیں گے اور وہ ہمیں ایسی بین الاقوامی طاقت بنانے پر مجبور ہوجا کیں گے کہ دنیا کی تمام قو تیں تشدد کی راہ اپنائے بغیر آہتہ آہتہ ہمارے اندرضم ہوجا کیں گی۔ ہماری قوت سپر طاقت بن جائے گی۔ آج کے حکمرانوں کے بجائے ہم ایک ایسا ہوا قائم کریں گے جو سپر گور خمنٹ ایڈ منسٹریشن کہلائے گی۔ اس کے ہاتھ اطراف عالم میں ایک ایسا ہوا قائم کریں گے جو سپر گور خمنٹ ایڈ منسٹریشن کہلائے گی۔ اس کے ہاتھ اطراف عالم میں چھٹے کی طرح پھیلے ہوں گے۔ اس کی شظیم اتنی بڑی ہوگی کہ اقوام عالم کوزیر کر کے ہی دم لے گی۔ "

''ہماری سرگرمیوں پر نگرانی اور انہیں محدود کرناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری سپر
گور نمنٹ (اعلیٰ حکومت، ماورا حکومت) ان غیر قانونی حالات میں بھی قائم ودائم رہتی ہے جن کو
''مطلق العنانی'' جیسے تسلیم شدہ قوی لفظ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس پوزیشن میں
ہوں کہ آپ کوصاف طور پر بتاسکوں کہ ایک مناسب وقت پر ہم قانون دینے والے ہوں گے۔ ہم
فیصلے وسزائیں نافذ کریں گے۔ ہم پھانسیاں دیں گے اور معاف نہیں کریں گے۔ ہم اپنے
سپاہیوں کے سپر سالار کے طور پر قائد کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ہم قوت ارادی کے بل ہوتے
پر حکمرانی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دور ماضی کی ایک ایس طافت ور پارٹی کے جھے بخرے
ہیں جسے اب ہم سے چھین لیا گیا ہے۔''

( دستاویز نمبر 8: صهبونیت کی مطلق العنانی مس: 218)

رعایتی قیت-/150روپ



دخال (3) یہ دوا قتباس جس کتاب سے لیے گئے ہیں،اس کے بہت سے نام ہیں۔اس کامشہور نام ''پروٹوکولز'' ہے۔ اُردو میں اس لفظ کا ترجمہ''دستاویز'' کے لفظ سے کیا گیا ہے۔ دراصل "Protocols" عرف عام میں اس سفارتی دستاویز کےمسودہ کو کہتے ہیں جوکسی کانفرنس میں طے کیے گئے نکات پرمشمل ہواوراس پرتصدیقی دستخط ثبت کیے گئے ہوں۔ چونکہ اُردو میں اس کا کوئی سکہ بند متبادل لفظ نہیں ہے، اس لیے ترجمہ نگاروں نے سہولت کے لیے اس کے قریب ترین معنی میں '' دستاویز'' کا لفظ استعال کیا ہے۔ اس کتاب کا مکمل نام'' زعمائے صہیون کے منصوبوں کی دستاویزات ' ہے۔ پچھمتر جمین اسے''صہون کے دانا بزرگوں کی یاد داشتیں'' کاعنوان دیتے ہیں۔ ہم نے اسے ' وجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ' کا نام دیا ہے۔اس کی دووجوہات ہیں: (1) ایک تو بیر کہ اس میں جگہ جگہ "سپر گورنمنٹ" کا لفظ استعال کیا گیا ہے۔ اس کو" مطلق العنان حکومت''،'' مستقل بااختیار حکومت' یا'' ماوراء حکومت' کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پچھ حققین اس ہے اقوام متحدہ مراد لیتے تھے ۔۔۔۔لیکن درحقیقت اس ہے'' عالمی دجالی ریاست'' مراد ہے جس کا یا یہ بخت روشکم میں صہبون نامی پہاڑی کے قریب مقدس چٹان کے گر دہوگا۔ (2) دوسرے اس لیے کہ اس میں جا بجا'' <sup>مطل</sup>ق العنان بادشاہ'' کا تذکرہ ملتاہے۔ کہیں اسے ''شاہِ داؤ د'' کہا گیا ہے، کہیں''اسرائیل کا بادشاہ'' یا''خدا کامحبوب بادشاہ'' اور کہیں تمام دنیا کا حكمران اورباب جو'' انتهائي بارسوخ ترين شخصيت اورانتهائي بااختيار مقتدرِاعليٰ'' موگا۔ بيتمام الفاظ دراصل'' دجال اکبر' کے لیے استعال کیے گئے ہیں جو ہیکل سلیمانی کے وسط میں بچھے'' تخت داؤ دی 'پر بینه کر پوری د نیا پر حکمرانی کا'' پیدائشی حق''استعال کرےگا۔ اس عاجز کے ایک مضمون میں واضح کیا جاچکا ہے کہ'' تختِ داؤ دی'' وہ پھر ہے جس پر

حضرت داؤ دعلیہ السلام بیٹھ کرعبادت کرتے اور مناجات پڑھتے تھے۔ آج کل بیتخت ملکہ برطانیہ نے اپنی شاہی کرسی کی نشست میں لگایا ہوا ہے۔انگریز قوم اپنی تمام تر جدت پسندی اور روشن خیالی کے باوجود'' برطانیے ظمیٰ'' کی سلطنت کبریٰ کا راز اس میں سمجھتی ہے جبکہ قوم یہود انگریز کواپنامحسن مانے کے باوجوداس کی سلطنت کے اس راز کواس سے چھین چھیا کراسرائیل منتقل کرنا جا ہتی ہے۔

رعاتی تیت-/150روپ

#### 

''سپر گورنمنٹ'' کے متعلق آپ اوپر دوا قتباسات ملاحظہ فرما چکے ہیں۔اب ایک اورا قتباس و کچھ لیجیے جس سے بات کچھاور کھل جائے گی۔

يرولو كول نمبر 4 مين جمين ايك "عالمي حكومت" كاذكر خير يجه يون لكها مواملتا ب:

''جہاں ملت ومذہب کے لیے وسیع المشر بعقائد نے احساسات ختم کردیے ہوں ، ان طبقوں پرمطلق العنان نہیں تو کس قتم کی حکومت ہونی جا ہیے جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ہم اس کے لیے ایک نہایت بااختیار حکومت قائم کریں گے، تا کہ تمام طبقوں پر ہماری گرفت مضبوط ہو۔ ہم اپنی رعایا کی سیاسی زندگی کے لیے نئے قوانین مرتب کریں گے اور تمام اُمورانہی کے مطابق طے کریں گے۔ان قوانین کے ذریعے غیریہودیوں کی دی ہوئی خودمختاریاں اور رعایتیں ایک ا یک کر کے چھین لی جائیں گی اور ہماری بادشاہت کی مطلق العنانی کا طرو ٔ امتیاز پیہوگا کہ ہم کسی وفت اورکسی بھی جگہ غیریہودی مخالف کو کیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔''

( دستاویز 4، قوم یہود کے مقدر کی ریاست ہ ص: 199 )

یہ کل تین اقتباسات ہوگئے۔ اس کے بعد "مطلق العنان بادشاہ" کے متعلق بھی تین ا قتباسات ملاحظہ فرمالیجیے۔ پھرہم آ گے چلیں گےاوراس بات کو بیجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے عام مترجمین اور محققین ہے ہے کراس کتاب کوایک الگ نام کیوں دیاہے؟

''اب میں دنیا بھر میں''شاہ داؤد'' کے خاندان کی حکومت کی جڑوں کی مضبوطی کا طریقہ کار بیان کروں گا۔اس مقصد کے لیےسب سے پہلے اس فلنے کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جسے دنیا میں'' قدامت پرستی کی روایات'' کوقائم رکھنے کے لیے ہمارے'' فاضل راہنماؤں''نے اپنایا اور پیہ وہ فلیفہ ہے جس سے انسانی فکر کی راہیں متعین کی جائیں گی۔ داؤ د کینسل سے پچھافراومل کر بادشاہوں اور ان کے ورثا کا انتخاب کریں گے،مگر اس انتخاب کا معیار آبائی وراثت کاحق نہیں ہوگا۔ان بادشاہوں کوسیاست اور نظام مملکت کے تمام رموز بتائے جائیں گے،لیکن اس بات کو پیش نظرر کھا جائے گا کہ کوئی اور مخص ان رموز ہے آگاہ نہ ہوسکے۔اس طرزِ عمل کا منشا ومقصد ہیہ ہے كەسب لوگوں كوبيلم ہوجائے حكومت كاكاروباران كے سپر دنہيں كيا جاسكتا جنہيں اس'' ونيائے

رعاتی تیت-/150روپ

### دُجَال (3)

فن کے خفیہ مقامات'' کی سیرنہیں کرائی گئی۔''

( دستاویز 24 ، شاه داؤ د کی حکومت کااستخکام ،ص: 307)

اس اقتباس میں'' قدامت برستی کی روایات''،'' فاضل راہنماؤں کا اختیار کردہ فلیفہ''،'' داؤ د کی نسل کے پچھے افراد'' اور'' دنیائے فن کے خفیہ مقامات کی سیر'' جیسی خفیہ یہودی اصطلاحات استعال کی گئی ہیں۔ بالخصوص آخری اصطلاح تو انتہائی ذومعنی ہےاوریبودی سرِّ ی علوم یعنی خفیہ روحانی علوم جو نیم جادوئی اور نیم شیطانی ہوتے ہیں، سے واقفیت یا تعارف کے بغیراس کامفہوم مستمجھانہیں جاسکتا۔بہرحال اس اقتباس کا مرکزی خیال''شاہ داؤ ڈ' کی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنے کے گردگھومتا ہے۔اگلے اقتباس میں ہم مطالعہ کریں گے کہ انسانوں کی ایک مخصوص نسل سے تعلق ر کھنے والا بیہ "مطلق العنان بادشاہ "اپنی نسل کے علاوہ دوسرے انسانوں سے کیا سلوک کرے گا؟ ''موجودہ خداشناس اورشر پبندمعاشروں کے حکمرانوں (جنہیں ہم پست ہمت بناچکے ہول گے) کی جگہ لینے کے لیے جو شخص ہمارا بادشاہ ہے گا، اس کا سب سے پہلا قدم اس خداشناسی اور شر پیندی کی آ گ کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرنا ہوگا۔اس مقصد کے لیےان موجودہ معاشروں کو مکمل طور بربتاہ کرنا ہوگا خواہ اس مقصد کے لیے اسے کتنا خون خرابہ کرنا پڑے۔صرف اسی صورت میں اس کے لیےان معاشروں کو نئے سرے ہے منظم کرناممکن ہوگا جس کے بعدوہ ہماری ریاست کے خلاف اُٹھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ دینے کے لیے شعوری طور پر تیار ہوں گے۔خدا کا پیمجوب (یعنی بادشاہ)اس لیے چنا گیاہے کہ وہ تمام اندھی، بہری اور بہیانہ قو توں کوختم کردے جن کاعقل ومنطق ہے کوئی واسطہبیں ہے۔ بیقو تیس فی زمانہ جبروتشدد، ڈا کہزنی اور آ زادی وحقوق کے نقاب میں پوشیدہ ہوکر تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ان قو توں نے ہرتتم کے ساجی نظم وضبط کا خاتمہ کردیا ہے جس سے یہودی شہنشاہ کے تختِ حکومت پر متمکن ہونے کی راہیں ہموار ہوگئی ہیں،لیکن جو نہی با دشاه اپنی سلطنت میں داخل ہوگا بیقو تیں اپنا کام دکھا کر بذات ِخودختم ہوچکی ہوں گی۔تب انہیں شہنشاہ کے رائے سے ہٹانا ہوگا۔وہ راستہ جس پر کوئی گڑھایا پھرنہیں ہونا جا ہیے۔'' (وستاويز: 23،خدا كامحبوب بإدشاه،ص: 304)

#### WAYA PAKS TY COM

پیتھا خدا کے محبوب بادشاہ کا'' خدا کی اندھی، بہری اور بہیمانہ مخلوق'' کے ساتھ وہ سلوک جس کی بناپروہ'' خداپرسی کی آگ'' کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کرے گااورا پنے رہتے سے ہرگڑ ھااور پھر ہٹا کر''ریاست'' کےخلاف اُٹھنےوالا ہر ہاتھ کاٹ کرر کھدے گا اورانسانی معاشروں کو ہر با دکر کے نے سرے سے منظم کرے گا، جا ہے اسے اس کے لیے کتنا ہی خون خرابہ کرنا پڑے۔اب ہم ویکھتے ہیں کہ ان'' اعلیٰ انسانی مقاصد'' کے حصول کے لیے کی جانے والی جدوجہد کس رخ پر ہمارے گردوپیش میں جاری ہے؟اس کے لیے ہم دوسرےا قتباس کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں قوم یہود نے اپنے پیدائشی حق حکمرانی کے حصول کا طریق کارکھل کراورلگی لیٹی رکھے بغیر بیان کیا ہے۔ "جب ہم ایخ حقوق کی بازیابی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہم ر پاستوں کے آئینوں میں ایسی باتیں داخل کردیں کہ وہ غیرمحسوس طریقے سے آہستہ آہستہ ان کو تباہی کے راستے کی طرف دھکیل دیں اور پھراسی طرح ایک وقت میں ہرطرح کی حکومت ہمارے قہرو جبر کا شکار ہوجائے گی۔ ہمارے ڈکٹیٹر کی پہچان آئین کی نتاہی سے پہلے بھی ہوسکتی ہے۔ بیلحہ اس وفت آئے گا جب دنیا کی اقوام اپنے حکمرانوں کی نااہلیوں اور بدعنوانیوں کےسبب بدحال ہو چکی ہوں گی اور پیسب کچھ ہماری منصوبہ بندیوں کی وجہ سے ہی ہوگا۔اس وفت لوگ چلا کیں گے:''ان کو (ہمارے حکمرانوں کو) دفع کرواور ہمیں پوری دنیا پرایک ایسا بادشاہ دو جوہمیں متحد کرے اور حکومتی قرضے، سرحدول، اقوام، مذاہب کی وجہ سے پیدا ہونے والے جھکڑوں کوختم کردے۔جوہمیں امن وشانتی مہیا کرے جوہمیں ہمارے حکمران نہیں دے سکے ہیں۔''۔۔۔۔لیکن آپ بیبہترطور پر جانتے ہیں کہتمام اقوام کی طرف سے الیی خواہشات کا اظہار پیدا کرنے کے لیے بیدا نتہائی ضروری ہے کہ عوام اور حکومتوں کے درمیان تعلقات کو بگاڑا جائے۔انسانیت کو اختلاف رائے ،نفرت، جدوجہد منفی رڈِمل حتیٰ کہ تشد کے استعال ، بھوک وافلاس ، بیاریوں کے پھیلا ؤ،خواہشات کی کثرت کے ذریعے تباہ کردیا جائے تا کہ غیریہودی عوام ہماری دولت اور دیگر ذ رائع کی بالا دستی تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ ہی نہ پائیں الیکن اگر ہم اقوام عالم کوسانس لینے کا موقع دے دیں تو پھر ہماری حاکمیت کی بالا دستی کا لمحہ مشکل ہی ہے آئے گا۔ "

4. 150/- Paks ociety.com

دُجُال(<u>3)</u> ( دستاویز:9، پوری د نیا کے مقتدراعلیٰ کی حکومت کے قیام کے اعلان کا لمحہ مس: 231)

روساویر ۱۹۰۰ پوری دنیا کے مقدراتی ی طومت کے قیام کے اعلان کالمحہ میں : 231)

دنیا پراپی حاکمیت اور بالا دستی کے لیمح کے جلد آنے کے لیے قوم یہود پوری دنیا کوجس طرح جہنم بنائے ہوئے ہے، اس کا سبب اس دستاویزی منصوبے میں اور اس کی جھلک آپ عالمی منظرنا مے پرد کھے سکتے ہیں۔اس منظرنا مے کی پیشانی پرجھلملاتے مصائب وآفات، کروارض کے منظرنا مے پرد کھے سکتے ہیں۔اس منظرنا مے کی پیشانی پرجھلملات مصائب وآفات، کروارض کے باسیوں کو چار طرف سے گھیرے میں لینے والی الم انگیز مشکلات اصل میں اس قوم کی کارستانیاں ہیں جوخودکو خدامحبوب اور خدا کی بقیہ مخلوق کو اپنامحکوم بھی ہو اور اپنے اس 'نبیادی حق 'کے صول کے لیے ہر طرح کے جائز و نا جائز حربے روار کھتی ہے۔

ابقبل اس کے کہ ان دستاویزات کی تاریخی حیثیت واستناد پر پچھتبھرہ کریں، ان کی ایک مخصوص انفرادیت کا ذکر کرتے ہیں جس سے بآسانی معلوم ہوگا کہ مستقبل قریب میں جس مالی دجالی ریاست' کے قیام کی آ ہٹیں سنائی دے رہی ہیں، یکسی دیوانے کی بردیا خبطی کا وہم نہیں، ایک خوفناک حقیقت ہے جس کے خلاف جہاد میں حصہ لینا نیک بختی کی علامت اور نجات کی ضانت ہے۔ (جاری ہے)

www.Paksociety.com رياق آيت-/150رب

#### وُجَال (3)

## انوكھی دستاویز

دیکھنے میں تو وہ محض ایک عام سی کتا بلگتی ہے ،مگر واقعہ بیہ ہے بیکٹی اعتبار سے منفر داورانو تھی

☆ .....ایک تواس وجہ ہے کہ عام طور پر کسی کتاب کوایک یا دو تین فرد لکھتے ہیں ۔اس کتاب کو پوری جماعت نے لکھا ہے۔اور یہ جماعت الیم تھی کہ دنیا بھر سے منتخب کی گئی تھی اور اپنے فن یعنی خفیہ منصوبہ بندی، مکاری،عیارانہ فریب کاری، سنگ دلی، بےرحی اوراخلا قیات سے عاری پن میں اتنی نمایاں اورممتاز تھی کہ اس کے ان اوصاف کو دوست دشمن سب مانتے ہیں اور اس کتا ب میں بھی انہوں نے جا بجاا ہے ان فطری اوصاف کا بھر پورمظا ہرہ کیا ہے۔

🖈 .....اس کتاب کواس اعتبار ہے بھی منفر د قرار دیا جائے گا کہاس میں و نیا کے لیے خیر کی کوئی بات نہیں تھی۔اس میں جو پچھ تھاوہ بنی نوع انسان کے لیے شر ہی شرتھا۔شر کی ہرسطح پرتز و جج ہے لے کرشر کے نمایندہ اعظم کے خروج تک اس میں شرکی ترویج کے علاوہ کچھ نہ تھا۔

☆ .....عام طور پرمصنف اپنے پڑھنے والوں کے بھلے کے لیے کوئی بات لکھتا ہے۔اس میں بیاں۔ مصنفین نے اپنے طبقے کے لیے توسب پچھ سوچ سمجھ کرتر تیب دیا تھا،لیکن قارئین کے لیے ان کم ظرفوں کے پاس سوائے شر، بدی اور بدخواہی کے کچھ نہ تھا۔

☆ .....عام طور پر پیش گوئیاں اپنے وقت پر غلط ثابت ہونے کے لیے ہوتی ہیں اور پچھے وفت تجسس اورسنسنی خیزی پیدا کر کے اپنے پیچھے غیرمختاط بیانات اور غیرمصدقہ اطلاعات کے علاوہ کوئی تا ژنہیں چھوڑتیں.....کین اس کتاب کی پیش گوئیاں ہمیں اپنے گردوپیش میں علاقائی اور عالمی منظرنامے پراپناوجودمنواتی اورحقیقت کے پردے پرواضح جھلک دکھاتی نظر آتی ہیں۔جو پچھ منصوبے اس میں پیش کیے گئے تھے، جو پیش گوئیاں کی گئی تھیں، جوسازشیں ترتیب دی گئی تھیں، وہ \*18# T/ C//

رعایتی قیت-/150روپے

<u>میں میں انگیز طور پر پور</u>ی ہوتی رہیں۔آج کی دنیا کا منظرنامہ حرف بہ حرف ان پیش بندیوں کے مطابق ہے جواس کتاب کے مصنفین نے تر تیب دی تھیں۔

اسد نیا میں کم ہی کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کے صنفین نامعلوم ہیں۔ ہرمصنف اپنی محنت اپنے نام سے متعارف کروا تا اور اسے اپنے لیے باعث افتخار ہجھتا ہے۔ یہ الیسی کتاب ہے جس پر بطورِ مصنف کسی شخص یا اشخاص کا نام نہیں۔ نہ اس کے حقوق محفوظ کروائے گئے ہیں نہ کوئی اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ اُلٹا جن کے لیے کسی گئی ہے یعنی قوم یہود اور جنہوں نے اسے لیکھا ہے یعنی صہیونیت کے چوٹی کے دماغ ، وہ سب اسے جعلی اور من گھڑت قرار دے کراس کی نفی کرتے اور اس کی صدافت کو مشکوک قرار دیے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہے۔۔۔۔۔ہرکتاب کے مصنف کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی کتاب کو قبولیتِ عام اور شہرتِ دوام نصیب ہو، اس کی اہمیت اور افادیت کو شلیم کرلیا جائے ، لیکن بیالیی عجیب کتاب ہے کہ اس کے مصنفین اس کی اہمیت کو شلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے کے مصنفین اس کی اہمیت کو شلیم کرنے یا کروانے کے بجائے اسے افسانہ قرار دیتے ہیں اور سرے سے اس کے وجود کو شلیم کرنے سے ہی اٹکاری ہیں۔

الغرض اس کتاب میں بہت می منفرد خصوصیات ہیں۔ بشرطیکہ اسے کتاب سلیم کرلیا الغرض اس کتاب میں بہت می منفرد خصوصیات ہیں۔ بشرطیکہ اسے کتاب سلیم کرلیا جائے .....ورنہ حقیقت میں توبیۃ جاویز ،منصوبوں ،ستقبل کی پیش بندیوں اور پیش گوئیوں کا مجموعہ جائے .....ورنہ حقیقت میں توبیۃ جامل کرنے کے لیے دنیا کے چوٹی کے د ماغوں نے سالہاسال کی ہے۔ جنہیں ایک مخصوص ہدف حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چوٹی کے د ماغوں نے سالہاسال کی عرق ریزی کے بعد تر تیب دیا تھا۔ وہ ہدف کیا تھا؟ جس کا نفرنس میں بہتجاویز پیش کی گئیں اس

19 🖈 🗸 🗸 🔰 🔰 19 د پ

رَجِال (3) PAK (3) رام الم

کے اختنام پر جب کا نفرنس کے سربراہ ،صہیونیت کے بانی اورمعاصر یہودیت کے بابائے قوم ڈاکٹر تھیوڈ ور ہرٹزل سے ان تجاویز اورمنصوبوں کا خلاصہ پوچھا گیا تو اس نے ایک جملے میں اپنے اہداف سمیٹتے ہوئے کہا:''میں زیادہ تو کچھ ہیں کہتا۔بس اتنا ہے کہ آج سے پچپاس سال کے اندر د نیاروئے ارض پریہودی ریاست قائم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔''

بیان تجاویز کا آخری نہیں، پہلا ہدف تھا جو پورا ہو چکا ہے۔ دوسرا ہدف اس یہودی ریاست کی ان حدود تک توسیع ہے جو''منی اسرائیل'' کو''گریٹر اسرائیل'' میں تبدیل کردے گی .....اور تیسرااورآ خری ہدف....اس گریٹراسرائیل کےسربراہ، بنی داؤ دکینسل ہے آنے والے نام نہاد ميحا، يهوديت كے نجات د هنده يعني الملعون الاكبر،الفتنة الكبرى، " د جال اعظم" كى سربرا ہى ميں ''عالمی د جالی ریاست'' کا قیام ہے جوز مین پررحمانی نظام ( بعنی اسلام )اوراس کی ہرشکل ونشان کو مٹا کرشیطانی اور د جالی نظام کو ہریا کرنے کی علمبر دارہوگی۔

راقم الحروف نے سب سے پہلے بیرکتاب اس وقت پڑھی جب اس کی مسیں بھی نہ بھی گئے تھیں۔ بندہ کے بڑے بھائی کو کہیں ہے اس کا پرانا اور بوسیدہ نسخہ ہاتھ لگ گیا۔وہ اس کا مطالعہ بڑے شوق ہے کرتے تھے۔ان کی غیرموجودگی میں بندہ نے ایک دن اسے اُٹھا کراوراق پلٹنا شروع کیے۔ حيرت كاايك جهان تفاجو بنده يركلتا كيا يجسس اورسنسني خيزمعلومات كاايك سيل روان تفاجواييخ ساتھ بہائے لے جارہا تھا۔ کتاب خوانی کا اثر ذہن پر ایک عرصے تک قائم رہا۔ راقم بیسوچ کر حیران تھا کہ جس قوم نے ایسے عالمگیرمنصوبے بنائے ہیں،اتنا زبردست خفیہ نظام ترتیب دیا ہے، زندگی کے ہرشعبے پر گردنت قائم کرنے کے لیے اتنی زبردست منصوبہ بندی کی ہے، وہ اس پڑمل بھی كرسكى يانهيں؟ بيەفرضى خيال بندى تھى ياحقيقى خاكەسازى؟ اگرحقيقى تھى تواتنى ذېين منظم اوروسائل سے مالامال قوم آج تک اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، ہرمیدان کے ماہرین کی خدمات اسے حاصل ہیں، وہ وسائل کی بھر ماراور عالمی قو توں کی حمایت کے باوجوداتنی رسوائی اتنی ذلیل وخوار کیوں ہے؟ اتنا د ماغ، اتنی وولت، اتنی سیاست، اتنی دوراندیشی اگرکسی اور قوم کومل جاتی تو وه ایک د ہائی میں دنیا کوتسخیر کرلیتی۔ یہود کا ''تسخیر عالم کا aks : 20 : Ctu.com

CIETY\_COM

پروٹوکول کے لفظ کا مطلب ہے کوئی مسودہ، دستاویز بیا کسی اجلاس کی روداد۔ دوسر لفظوں میں کسی دستاویز کے سرنامے پراس کا خلاصہ چہپاں کردیا جائے۔ اس اعتبار سے اس کا مفہوم ہوگا:

''صہیونیوں کے فاضل بزرگوں کے اجلاس کی کارروائی کی مکمل روداد۔'' آنہیں پڑھ کراندازہ ہوتا ہے کہ صہیونی حکمرانوں کے اندرونی حلقوں سے خطاب کیا جارہا ہے۔ اسی بنیاد پرہم نے شروع میں ہی کہد دیا یہ درحقیقت عالمی سطح پر'' دجالی ریاست کے قیام کے لیے یہودی قوم کالانچمل' ہے جوصد یوں کے دوران مرتب ہوااور جسے اس قوم کے چوٹی کے دماغوں اور دانشوروں نے کا نٹ چھانٹ کر آخری شکل دی۔ ان دستاویز ات میں موجود منصوبوں اور خلاصوں کی تیاری اور تر تیب وقا فو قناکی صدیوں سے جاری تھی۔

(جاری ہے)

www.Paksociety.com

#### رَجَال (3)

یہ کتاب غیریہود کے ہاتھ کیسے لگی؟ جس چیز کوسات پردوں میں چھپا کررکھا گیا تھا، وہ بالآخر منظرعام پرکیسے آگئی؟ بیدداستان بوی دلچیپ ہے۔اس موضوع پرہمیں سب سے اہم حوالہ ایک یور یی مصنفہ Mrs. Fry کی کتاب"Waters Flourig Eastward" سے ملتا ہے۔ انہوں نے اس پرسیر حاصل بحث کی ہے۔ وہ کھتی ہیں کہ دنیا کی بیخفیہ ترین دستاویزات یعنی " بروٹو کولز" دومختلف ذرائع ہے حاصل کیے گئے تھے:

(1) روی خفیدادارے کی ایک ایجند جدفائن جلز کا (Justine Glinka) فرانس میں کام کررہی تھی۔اسے مختلف خفیہ ذرائع سے پروٹو کولز کا پتا چلا اور بیجھی کہاس دستاویز کی کا پیاں فرانس کے "مزرایم لاج" (Mizraim Lodge) میں جو پیرس میں تھا،موجود ہیں۔ بیال ج فرانس میں فری میسن کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بظاہر اس کا تگران The Rite of Mizraim نامی ایک گروہ تھا،لیکن درحقیقت پیفری میسنری کی ایک ذیلی خفیه تنظیم تھی جس کا مرکز قاہرہ میں تھا جبکہ اس کی شاخیں تمام یورپ میں تھیں ۔جلنکا (Glinka)ان دستاویزات کے پیچھے پڑگئی۔اس نے لاج کے ایک ملازم جوزف اسکارسٹ (Joseph Schorst) کوتاڑا جس سے کام نکل سکتا تھا۔اس ملازم کو انتہائی چھان پھٹک کے بعد رکھا گیا تھا اور اس سے حسب روایت مخصوص رسو مات کی ادائیگی کے ساتھ وفا داری کا حلف لیا گیا تھا،لیکن ہرمضبوط حصار کا کوئی کمزور گوشہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک دن اس کورقم کی ضرورت پڑی ۔جلنکا ایسے موقع کی تلاش میں تھی۔اس نے فوراً 5,000 فرا نک کی بھاری رشوت پیش کر دی۔اتن چھوٹی چیز کی اتنی بڑی رقم ملتے دیکھ کراس نے پچھسو ہے بغیراس کی ایک کا پی جلن کا کودے دی۔اس نے کا پی ہاتھ میں آتے ہی تاخیر کیے بغیراس وفت کے روسی دارالحکومت''سینٹ پٹرز برگ'' پہنچادی۔فرانس کے پولیس ریکارڈ کےمطابق اسکارسٹ کو Pak 122 ietu.com

اس وافتے کے چند دنوں بعد قتل کر دیا گیا۔''برادری''اس اہم تزین راز کی چوری پر اس کو کہاں معاف کر علی تھی۔

(2) دوسری طرف جب پہلا عالمی صبیونی اجتماع 1897ء میں سوئز رلینڈ کے شہر ''باس' 'میں منعقد ہوا تو وہاں بھی روی خفیہ ادارے کے افسر ان کٹر قد امت پرست یہودیوں کے بھیس میں پہنچ گئے اور اختہائی سخت راز داری اور بھر پوراحتیاط کے باوجودیہی دستاویزات حاصل کرلیں۔ روی بادشاہ بہت پہلے ہی سے یہودیوں کی سرگرمیوں پرکڑی نظریں رکھے ہوئے تھا کیونکہ 1870ء کی دہائی میں یہود نے گہری سازش کے ذریعے ایک''زارِ روی'' کاقتل کیا تھا۔ (''زاز' روی بادشا ہوں کا لقب تھا)۔ لہذااس وقت کا روی بادشاہ ان دستاویزات کے حصول میں خصوصی دلچیی رکھتا تھا اور ان کے حصول میں خصوصی دلچیی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخریہ کارنامہ کردکھایا۔ یہودیوں کے چوٹی کے دانشور احتیاطی کی بدولت روی ایجنٹوں نے بالآخریہ کارنامہ کردکھایا۔ یہودیوں کے چوٹی کے دانشور احتیاطی تذہیریں کرتے رہ گے اور ان کے دشمن بیدستاویزات لے اُڑے۔

رعایتی قیت-/150روپ

**23**\*

ملاقات 1935ء میں ہوئی تو اس نے اپنے والد کے دوست نامکس کے بارے میں بہت <sub>س</sub>ے . انکشافات کیے۔وہ ناککس کواچھی طرح جانتا تھا کیونکہاس کا باپ اور ناککس ایک ہی کمیونٹی میں رہتے ۔ تھے۔اس نے بتایا کہنامکس کاتعلق متوسط طبقے سے تھا۔وہ ایک پختة عقیدےوالاعیسائی تھااورانجیل مقدس پر کامل یقین رکھتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ قوم یہود کے داناؤں نے بیمنصوبے عیسائیت کے خاتمے کے لیے تیار کیے ہیں تو اس نے دنیائے مسیحیت کی آگا ہی کے لیے خطرات مول لیے اور ان دستاویزات کوشائع کرنے کی ٹھان لی۔ بیدستاویزات عبرانی زبان سےروسی زبان میں ترجمہ کی گئ تھیں۔ناکس کے خیال میں بیمنصوبہ عیسائیت کے خلاف سازش تھا جسے طشت از بام کر کے اس نے ملی فریضہ انجام دیا،لیکن ان دستاویزات کے مطالعے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرسازش صرف عیسائی ندہب اور تہذیب کے خلاف نہیں، یہ تمام نداہب اور تہذیبوں کے خلاف ایک بھیا نک منصوبہ ہے۔ جب روس میں انقلاب آیا اور پروٹو کولز کی کاپی رکھنا بھی جرم ہوگیا تو نامکس نے روس سے بھا گئے کی کوشش کی لیکن بدشمتی ہے وہ روس کےصوبے بوکرائن کے دارالحکومت Kiev میں 1924ء میں پکڑا گیا۔اس پر بے پناہ تشد دکیا گیا۔اس کے پچھہی عرصے بعداس کا انتقال ہو گیا۔ ية تحريرا گرچەروى زبان ميں'' برنش ميوزيم لائبرىرى'' ميں 10 راگست 1905 ء كوچنج گئ تقى کیکن اس کا انگریزی ترجمه 1906ء میں''وکٹر ای مارسڈن''(Victor E. Marsden)نے کیا تھا۔ مارسڈن روس میں انقلاب کے دوران'' مارنگ پوسٹ' (Morning Post) نای اخبار کانمایندہ تھا۔انقلاب کے بعداہے بھی گرفتار کرلیا گیا اور سزائے موت کا فیصلہ سنایا گیا،لیکن بالآخر برطانوی باشندہ ہونے کے ناتے اسے معاف کردیا گیا اور رہائی کے بعدواپس برطانیہ جانے کی اجازت دے دی گئی۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب اس کی صحت بحال ہوئی تو اس نے سب سے پہلےان دستاویزات کے ترجمے پر کام شروع کیا۔اسےان خفیہ دستاویزات کی اہمیت کا اندازہ تھاادر وه انہیں جلداز جلد دنیا کے سامنے لانا جا ہتا تھا۔ چونکہ وہ خود صحافی بھی تھا اور اسے روسی اور انگر بزی دونوں زبانیں آتی تھی،اس لیےاس کا ترجمہ آج بھی اتناہی مقبول ہے جتنا کہ پہلے دن تھا۔ برطانیہ واپسی کے بعد جب برطانیہ کا بادشاہ اپنی نوآ بادیات کے دورے پر نکلاتو مارسڈن ا<sup>س</sup> 3 24 E CICLU رمايق قيت-/150رون

NAVAVAPAK(3) DETY.COM

کے ساتھ جانے والی شیم میں شامل تھا۔اس دورے کے دوران مارسڈن نے ایک خصوصی مراسلہ نگار کی حیثیت سے ایک مرتبہ پھر'' مارنگ پوسٹ' کے لیے کام کیا لیکن برطانیہ واپسی پر وہ ''اجا تک'' بیار پڑ گیااور''پُر اسرار حالت'' میں انتقال کر گیا۔

اس کتاب سے متعلق مزید معلومات General D.B. winrod کی کتاب The" "Truth About the Protocoles (پروٹو کولز کے متعلق بیج) میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہاں میہ بات غورطلب ہے کہ شروع شروع میں میہ کتاب مارکیٹ میں آتے ہی غائب ہوجاتی تھی۔اس کےمترجم یا ناشر پراسرارطور پر''اتفاقیہ طبعی موت'' کا شکار ہوجاتے تھے۔اس زمانے میں اگرآپ کسی لائبرری میں جاتے اور بیکتاب تلاش کرتے تو آپ سے پہلے کوئی اسے نکلوا کر لے جاچکا ہوتا یا بیہ کتاب بغیر کسی اطلاع کے اپنے متعلقہ خانے سے غائب ہوتی۔ آج بھی اگرآپ نید پراس کتاب کوسرچ کرنا جا ہیں تو آپ کو کافی مشکل ہوگی۔اس نام ہے ملتی جلتی کتابیں آپ کودکھائی جائیں گی ،مگریہ کتاب کوشش کے بعد بھی آپ کی نظروں سے اوجھل رہے گی۔ ان تمام با توں کے تناظر میں .....جو یقیناً اتفاقیہ ہیں ہیں ....اس کتاب کے مندرجات کی اہمیت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔اس کو اُردو میں پہلی بار کراچی کے ایک جرات منداور صاحب ایمان صحافی''مصباح الاسلام فاروقی''نے ترجمہ کرکے چھایا۔اس کے دوجھے تھے۔ پہلے جھے میں ان دستاویزات کا تعارف، پس منظر، یہودی عزائم وغیرہ بیان کیے گئے تھے اور دوسرے میں ان بدنام زمانہ دستاویزات کاسلیس ترجمہ تھا۔جب بیشائع ہوئی تو تہلکہ مجے گیا۔کتاب کی بے پناہ مقبولیت کے باوجودبعض مخصوص تنخواہ داروں نے اس کے فرضی اورجعلی ہونے کی رہ لگا نا شروع کردی۔ان کا اصرار تھا بیساری دستاویزات شہرت کےطلب گارکسی قلم کار کے وہم کی پیداوار ہیں۔جبکہ دوسری طرف کتاب جلد ہی ناپید ہوگئی تھی۔تلاش بسیار کے باوجود کہیں ہے ایک آ دھ نسخال جانا بھی خزانے کی تلاش کے مترادف تھا۔ تیسری طرف فاروقی صاحب بیمحسوں کرنے کگے کہ ان کی تگرانی شروع کردی گئی ہے۔انہیں ایبالگا ان کے آس پاس پراسرارنقل وحرکت ہور ہی ہے۔ پچھلوگ ان کی جان کے دریے ہو گئے ہیں اور وہ موقع ملنے کی تاک میں ہیں۔انہوں \* 25 \* G

#### M/M/PAKaの原CIETY\_COM

نے اپنی تمام تر توجہ اسی موضوع پر مرکوز کر دی اور سانسوں نے انہیں جتنی مہلت دی اس دوران انہوں نے یہودیت پرایک شاہ کار کتاب " یہودی سازش اور دنیائے اسلام" تصنیف کرڈالی۔ فاروقی صاحب پچھ عرصے بعد خالق حقیقی ہے جا ملے۔جوقو تیں ان کی اس بہترین کاوش کو وہم قرار ویتی رہی تھیں، انہیں ان کی موت سے بھی چین نہ آیا۔ بیہ کتاب ان کے بعد بھی کہیں دستیاب نہ ہوتی تھی۔ پچھ عرصے بعد' دتشخیر عالم کا یہودی منصوبہ' کے نام سے چھپی۔مصنف کے طور پر '' ابوالحن'' کا فرضی نام سرورق پر درج تھا۔ ناشر کا نام حسب روایت موجودتھا، نہ ہی ملنے کا پتا درج تھا۔اشاعت عام کی نوبت اس باربھی نہ آنے یائی۔اکثر دبیشتر اس کافوٹو اسٹیٹ نسخہ ہی آگے چاتا ر ہا۔ فاروقی صاحب کے بعد ایک اورمشہورمصنف منشی عبدالرحمٰن خان نے اس کا ترجمہ کیا۔اس کے بعد تو قطارلگ گئی۔ بہت سے مترجمین نے ترجمہ کیا اور ناشرین اسے چھاپتے رہے۔اب بیہ مختلف ناموں ہے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ زیادہ مشہور نام''یہودی پروٹو کولز'' کا ہے، کیکن جیہا کہ راقم نے اس مضمون کے شروع میں کہا سیجے معنوں میں اسے'' دجالی ریاست کے قیام کا دستاویزی منصوبہ " کہنا جا ہیے، کیونکہ اس کا اصلی ہدف بدی کے بدترین ظہور " د جال اعظم" کی عالمی ریاست کا قیام ہے جس کا مرکز اسرائیل اور پایئے تخت پروشلم ہوگا۔

بعض لوگوں کواس پر تعجب ہوتا ہے کہ اگران دستاویزات کا انکشاف یہودیت کے لیے اتناہی نقصان دہ تھا کہ انہوں نے سرجی اے ناکس اور وکٹر ای مارسڈن سے لے کرفار وقی صاحب تک کوقل کرنا ضروری سمجھا تو فار وقی صاحب کے بعد بقیہ مترجمین وناشرین ان کے انتقام کی زد سے کیوکر محفوظ رہے؟ اس بات کا جواب سمجھنا پھے ذیادہ مشکل نہیں ۔ ایک راز اپنے ابتدائی انکشاف کے وقت جتناسنسی خیز ہوتا ہے، اتناہی متاثرہ فریق کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس وقت راز کو عام کرنے والے انتقام کے شدید جذبے کا نشانہ بنتے ہیں ۔ رفتہ رفتہ اس انکشاف سے متاثر ہونے والافریق جب دھیکے سے منجل جاتا ہے تو وہ اس تہلکہ خیز انکشاف کواپنے لیے غیراہم قرار دے کر واللفریق جب دھیکے سے منجل جاتا ہے تو وہ اس تہلکہ خیز انکشاف کواپنے لیے غیراہم قرار دے کر والے نام انداز کرنے کی پالیسی اپنالیتا ہے۔ گویا کہ' پلان 2'' پڑمل شروع کر دیا جاتا ہے اور سیجھ الیا جاتا ہے کہ اچھا ہے یہ معلومات دھمن یا مخالفین تک پہنچیں اور انہیں مرعوب کریں کہ اسے استا

26 ciety.com

رعایتی قیت-/150روپ

#### WWW.PAK (3) DETY.COM

ذہین اور دوراندیش فریق سے پالا پڑا ہے۔لیکن اس موقع پروہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے خلاف کام کرنے والے ان دستاویزات کا حوالہ دے کر انہیں رگیدتے رہیں گے اور ان کے خلاف ذہن سازی کرکے دنیا کو انسانیت کے ان دشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ سازی کرکے دنیا کو انسانیت کے ان دشمنوں سے آگاہی دینے کا فرض ادا کرتے رہیں گے۔

ما کی سوسائی داری کام

#### WW.PAKS (3) ETY.COM

# فاش غلطيول كانقابلي مطالعه

جیسا کہ پہلے لکھا گیا شروع شروع میں قوم یہود کے'' بزرگ دانا'' اس کتاب کی کسی سنجیدہ حیثیت کے ہی سرے ہے انکاری تھے۔وہ پراسراریت کی دبیز تہہ تلے چھپائے ان رازوں کے انكشاف پرسخت برہم اوراپنی طرف اس کی نسبت کونرا جھوٹ یا خالص وہم قرار دیتے تھے،لیکن غیرجانبدار محققین کا کہنا تھا..... اور آج بھی ان کا یہی اصرار ہے..... کہ ایک سے زیادہ ایسی وجوہات ہیں جن کے ہوتے ہوئے ان دستاویز ات کوفرضی قرارنہیں دیا جاسکتا۔مثلاً:

(1)ان كے خيالى مونے كاوہم اس لينہيں كيا جاسكتا كددنيا ميں پيش آنے والے بہت سے منظم حادثات وواقعات کی پھرکوئی تو جیہمکن نہیں رہتی۔ یہودی تھنک ٹینکس ان کے جعلی یا فرضی ہونے پر جتنا بھی زور دیں اوران کے اصلی ہونے کی جتنی بھی تر دید کریں ،اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کہا گریہ بالکل جعلی ہیں تو ان میں بیان کردہ تجاویز اورمنصوبے تشکسل کے ساتھ عالمی حالات سے مطابقت کیوں رکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کی کارروائیوں اور یہودیت کی کارستانیوں میں ان تمام منصوبوں کی واضح جھلک کیوں دکھائی دیتی ہے؟ اسرائیل کی تاریخ اور یہودی راہنماؤں کا طرزِ عمل ان دستاویزات کے اصل ہونے کی چغلی کھا تا ہے اور دنیا کومجبور کرتا ہے کہ وہ سوچیں ایک فرضی چیز کی اتنے اہتمام اور تا کید سے تر دید کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی؟ اگر دال میں کالانہیں ہے تو ایسی کتاب کو دنیا کی نظروں سے غائب کرنے میں کیا حکمت تھی؟مشہور امریکی سرماییکاراور دانشور'' ہنری فورڈ'' نے اسی دلیل کواستعال کرتے ہوئے کہا تھا کہ پروٹو کولز جعلی یا فرضی نہیں، بلکہ اصلی اور حقیقی ہیں۔انہوں نے 17 فروری 1921 ء کو''نیویارک ورلڈ'' میں شائع ہونے والےا پے ایک انٹرویو میں صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا: ''ان پروٹو کولز کے بارے میں صرف اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں جو پچھ بھی ہور ہا

ہے، وہ ان کے عین مطابق ہور ہا ہے۔انہیں منظرعام پرآئے سولہ برس کا عرصہ گز را ہے۔[منظور 1897ء کی کانفرنس میں ہوئے تھے۔انکشاف 1905ء کے آس پاس ہوا۔ راقم] آج تک عالمی حالات وواقعات انہی اقوال کےمطابق رونما ہوتے چلے آرہے ہیں۔ آج بھی ایباہی ہور ہاہے۔'' واقعى هنرى فورد نن بالكل صحيح كهاتها \_ا يك فرضى چيز كسى حقيقى واقعے سے اتفاقيه مناسبت توركھ سکتی ہے، لیکن فرضی خیالات کی حقیقی اور عالمی واقعات سے تسلسل کے ساتھ موافقت ممکن نہیں۔ (2)ایک بہت مضبوط دلیل میہ ہے کہ بقول یہود میدستاویزات اگراصلی نہیں،سراسر''جعلی'' ہیں تو پھران ذہین جعل سازوں نے ان دستاویزات کوعلانیہ طور پرکھل کریہودی مصنفین سے كيول منسوب نہيں كيا، جبكہ وہ بآسانی ايبا كر كے اس ہے كئ مقاصد حاصل كر سكتے تھے۔مثلاً: وہ دنیا بھرکے انسانوں اور تہذیبوں کے خلاف تیار کیے گئے ان منصوبوں پریہودی راہنماؤں کالیبل لگا کرقوم یہود کے خلاف نفرت اور اشتعال کی زبردست فضا پیدا کردیتے۔ اس کے برعکس ہم و یکھتے ہیں کہان کے دستاویزات میں''یہود'' کالفظ صرف دوباراستعال ہواہے، جبکہ وہ مخصوص اصطلاحات جویہودی لٹریچر کا خاصا ہیں،اورانہیں غیریہودی نہ بچھتے ہیں نداستعال کرتے ہیں،وہ خفیہاورخفیہ ترین اصطلاحات ان دستاویز ات میں جابجاروانی کےساتھ استعال ہوئی ہیں۔آخروہ کون سے انو کھے'' جعل ساز'' تھے جو ایک طرف تو اتنے ذہین تھے کہ دنیا بھر کے انسانوں اور انسانی معاشرے کے ہر طبقے اور شعبے کو گرفت میں لینے کامنصوبہ 24 دستاویزات کے اندرسمیٹ کرر کھ گئے اور دوسری طرف اس اعلیٰ کاوش کوقوم یہود کے سرتھو پنے کا کوئی آ سان ترین طریقہ بھی استعال نەكرىتكے جوعام راہ چلتا نوسر بازبھی بآسانی گھڑسكتا ہے۔واقعہ بیہ ہے كہان دستاو برزات كو پڑھنے کے فوراً بعد پہلاتا ترجو قاری کے ذہن پر مرتب ہوتا ہے، وہ ذہین اور قابل لوگوں کی طرف ہے مرتب کردہ ایک "مطلق العنان عالمی حکومت" کے قیام کے مربوط منصوبے کا ہے جو د جال کے ہراول دیتے کے طور پر کام کرنے والی قوم یہود کی سالہا سال سے جاری زیرز مین جدوجہد کا مرکزی ہدف ہےاورجس کی بیج تعبیروہی ہے جوہم نے''عالمی دجالی ریاست' کے نام سے کی ہے۔ (3)ان دستاویزات کے قیقی اوراصلی ہونے کی ایک بردی دلیل پچھالیے تقابلی قرائن ہیں جو

نا قابل تردید ہیں۔ مثلاً: ہم یہاں دو الگ الگ کتابوں سے لیے گئے دو اقتباسات کا ان دستاویزات کے متعلقہ حصے سے نقابلی مطالعہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دستاویزات جن لوگوں نے راز داری کے بھاری بھر کم حلف اُٹھا کرتیاری تھیں، ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے منہ سے ایسی بات نکل گئی جس سے بیجھنے والے بلاتر دہ بچھ گئے کہ یہ اپنی تخریر یا گفتگو میں خفیہ دستاویزات میں بیان کردہ تجاویز کا اظہار کر گئے ہیں اور بھے چورا ہے بھانڈ اپھوٹ جانے کے بعداب لیپاپوتی کی کوئی کوشش کا میاب نہیں ہو سکتی۔ ذیل میں صہبونیت کے دو چوٹی کے راہنماؤں سے نادانستہ طور پر ہوجانے والی دو فاش غلطیوں کا نقابلی مطالعے پر مبنی جائزہ ملاحظہ بیجیے:

(الف) ان پروٹو کولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں'' پہلی صہیونی کانگریس'' کے انعقاد کے موقع پر جاری کیا گیا جو 1897ء میں باسل کے مقام پر ہوئی تھی اور جس کی صدارت جدید صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرٹزل نے کی تھی۔ پچھ عرصے بل''ہرٹزل کی ڈائری'' کے عنوان سے ایک كتاب شائع موئى۔اس میں سے چندا قتباسات 14 رجولائی 1922ء میں یہود کے عالمی ترجمان "جیوش کرانکل" میں شائع ہوئے تھے۔ان ڈائریوں میں ہرٹ زل نے 1885ء میں اپنے سفر انگلستان کا ذکر بھی کیا ہے جہاں اس کی ملاقات کرنل گولڈ اسمتھ سے ہوئی تھی۔وہ انگلستان کی فوج میں کرنل کے عہدے پر فائز تھا اور دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ ایک یہودی قوم پرست ہی رہا۔اس نے ہرٹ زل کوتجویز پیش کی کہ انگریز اشرافیہ کوتہہ وبالا کرنے اور یہودی تسلط سے انگلستان کے عوام کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو نتاہ و ہر باد کرنے کی غرض سے بینہایت ضروری ہے کہان کی اراضی پر اضا فی محضول عائد کردیا جائے۔ ہرٹزل کو بیخیال بہت اچھالگا چنانچہاسے اب صہیونی دستاویز کے پروٹوکول نمبر 15 اور پروٹوکول نمبر 20''مالیاتی پروگرام' میں بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔ملاحظہ سیجیے: '' ہمیں ہرطرح سے اپنی''سپرحکومت'' کی اہمیت کو اُجا گر کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی تمام فرماں بردار رعایا کی محافظ اور محسن ہے۔غیریہودیوں کے امرا ایک سیاسی قوت کے اعتبار سے تقریباً ختم ہو بچکے ہیں۔ہمیں اس تذکر سے کی ضرورت نہیں ہے،لیکن زمین دار ہونے کی حیثیت ہے وہ اب بھی ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوسکتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے وسائل پرانحصار کرتے ب 150/- Paks 30 tety.com

ہیں۔اس لیے بیضروری ہے کہ ہم ان کی زمینیں چھین گیں۔ بیمقصد زمینوں پڑٹیس لگا کر حاصل کیا جاسکتا ہے۔ یعنی زمینیں قرضوں کے بوجھ تلے دب جائیں گی۔ان اقد امات سے زمیندارانہ نظام کم ہوجائے گا اور وہ غیر مشروط طور پر ہمارے اطاعت گزار رہیں گے۔غیر یہودی امرا اور رؤسا چونکہ خاندانی اعتبار سے تھوڑے پرگزارہ کرنے کے عادی نہیں، بہت تیزی سے جل جائیں گے، ناکام ہوجائیں گے اوران کا خاتمہ ہوجائے گا۔''

(پروٹوکول: 5، معاشی ضروریات کے پروپیگنڈے کا خفیہ باب بص: 206)

''موجودہ انفرادی یا جائیداد پرمحصول کے بجائے بردھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے فیکس عائد کرنے سے بہت زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے۔ موجودہ انفرادی یا جائیداد پرمحصول کے بجائے بردھتے ہوئے سرمائے پر فیصدی تناسب سے غیریہود میں بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے طے شدہ راستے پر چلنے میں آسانی رہتی ہے۔''

(وستاويز20، مالياتي پروگرام م 282)

ہرٹزل کی ڈائری اور مندرجہ بالا اقتباسات کا تقابلی مطالعہ اس بات کا واضح جوت ہے کہ صبیونی را جنماؤں کے ذہن میں''عالمی حکومت' کے قیام کا ایک واضح منصوبہ موجود تھا اور یہ پروٹو کولز درحقیقت اسی منصوبے کا خاکہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی ذہین قاری جے حالیہ تاریخ کا ذراسا بھی علم ہے اور جوقوم یہود کے کام کرنے کے انداز سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتا ہے، وہ ان پروٹو کولزی ہرسطری اصلیت محسوس کرے گا۔ وہ اصلیت جس کے پیچھے قوم یہود کے داناؤں کا مکروہ د جالی چہرہ جھلک رہا ہوگا۔ ہم اپنے تمام قارئین کو دعوت دیتے ہیں وہ وکٹر ای مارسڈن کے اس ترجے کا ضرور مطالعہ کریں جواب اُردوز بان میں مختلف ناموں سے لی جا تا ہے۔

(ب) اب ہم ایک اور واقعے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس طرح کی ایک غلطی بانی صہیونیت کے جانشین سے بھی ہوئی تھی تھیوڈ ور ہرٹزل کے جانشین اور صہیونی تحریک کے لیڈرڈ اکٹر وائز مین کے جانشین اور صہیونی تحریک کے لیڈرڈ اکٹر وائز مین نے ان اقوال سے ایک اقتباس اس وقت پیش کیا تھا جب 6 راکتو پر 1920 ء کو یہودیوں کے ایک "برے ربائی" کے اعزاز میں ایک الوداعی وعوت دی جارہی تھی۔ ڈ اکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریر سے ربائی "کے اعزاز میں ایک الوداعی وعوت دی جارہی تھی۔ ڈ اکٹر وائز مین نے اپنی اس تقریر

رعایی تبت-/150روب

\*31\*

WW.PAKS(3) COM

میں ایک مشہور صہونی قول کا حوالہ دیا تھا جسے یہودیوں کے''روحانی دانشوروں' سے منسوب کیا جاتا ہے اور جس کے مطابق:''خدانے یہودیوں کی زندگی میں ایک مفیدا ور سود مند تحفظ کا انتظام کررکھا ہے اور ای مقصد کی غرض ہے انہیں (یہودیوں کو) دنیا میں ہر طرف پھیلا دیا ہے۔''اس تقریر کا حوالہ یہود کے ایک اورعالمی سطح کے مستند ترجمان''جیوش گارڈین'' میں 8 راکتوبر 1920ء کی اشاعت میں موجود ہے۔ اب آپ اس قول کا موازنہ پروٹو کول نمبرگیارہ کے آخری جسے سے کریں جس میں کہا گیا ہے:''خدانے ہمیں اپنے منتخب نما یندوں کی حیثیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کا تحفیظ ایت فرمایا ہے ہے۔''خدانے ہمیں اپنے منتخب نما یندوں کی حیثیت سے دنیا بھر میں پھیل جانے کا تحفیظ ایت فرمایا ہو ہمیں جانے ہیں، لیکن وہ یہ جس سے بہت سے لوگ ہماری اس بے وطنی اور آ وارگی کو ہماری کمزوری پرمجمول کرتے ہیں، لیکن وہ یہ باتے نہیں کہ ہماری بھی کمزوری دراصل ہماری تمام ترطافت اور قوت کا اصل سرچشمہ ہمیں ترجیوری دنیا پرحکومت کرنے کے قابل بنا دیا ہے۔''

ان اقتباسات کے توافق سے یہ بات پایہ جوت کو پہنچی ہے کہ صہبونی فاضل بزرگوں اور ان کی مرتب کردہ دستاویزات کا بقیناً وجود تھا اور چیدہ چیدہ صہبونی را جنماؤں کو ان دستاویزات کی مرتب کردہ دستاویزات کا بقیناً وجود تھا اور چیدہ چیدہ صہبونی را جنماؤں کو ان دستاویزات کے بارے میں پوری معلومات حاصل تھیں۔ نیز یہ کہ یہود یوں کی قومی ریاست یا مادر وطن کے قیام کا دیرینے خواہش کا ان کے تقیقی عزائم اور اہداف سے گہر اتعلق ہے اور ان کا یہی وہ عزم یا ہوف ہو ان کے تمام عزائم اور اہداف کا محور ومرکز ہے، جس کی خاطر وہ صدیوں سے ہرظلم وزیادتی کوروا سے ہر سکھے تھوئے انسانیت کش جدو جہد کرتے ہے گئے ہیں۔

ان دستاویزات کے اصل یانقل ہونے کی بحث ہم نے محض اس لیے چھیڑی ہے کہ وہ بظاہر 
دلمحہ موعود''جس کی اُمید پرقوم یہودایک' عالمی بادشاہ' اور' عالمی ریاست' کا خواب دیکھرائی 
ہے،ان دستاویزات کی روسے اب اس دودھ بھرے چھیئے کی طرح محسوس ہوتا ہے جس کی رسی اتن 
کمزور ہوچکی ہوکہ اب ٹوٹی یا جب ٹوٹی ۔ یہ عگین صورت حال اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ اس فتنہ پرور 
قوم کی طرف سے آخرز مانے کے'' فتنہ عظمیٰ 'کے خروج کے لیے بھر پور تیاریاں جاری ہیں، جبکہ 
ان تیاریوں کے مطالعے اور دفاعی واقد ای تدابیر پر ہماری طرف سے بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ قوم 
یہوداگر اب تک اتنی مربوط جدوجہداور اتنی زیروست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد ہیں 
یہوداگر اب تک اتنی مربوط جدوجہداور اتنی زیروست منصوبہ بندی کے باوجود اپنے مقصد ہیں

رما يق تيت -/150در

#32 #

### WW.PAKSOCETY.COM

کامیاب نہیں ہوسکی تو اس کی وجہ ذلت وخواری کی وہ تکوینی مہرہے جوان پراللہ رب العالمین، اتھم الحا کمین کی طرف سے لگائی جا بھی ہے۔ اس میں ہماری مقاومت یا مدافعت کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ رب العزت کی مرضی چونکہ یہ ہے کہ قوم یہود کو اس کی نافر مانیوں اور گتا خیوں کا ذلت آ میز مزہ بھی العزت کی مرضی چونکہ یہ ہے کہ قوم یہود کو اس کی نافر مانیوں اور گتا خیوں کا ذلت آ میز مزہ بھی ایا جائے، اس لیے ان عناصر کی رسوائی اور ذلت و شکست بھی قدرت کا اٹل فیصلہ ہے جو اس راندہ درگاہ قوم کا ساتھ دیں گے۔ جب جب ہوائی کے بالمقابل اس فرد، ادارے، جماعت یا قوم کی مدد و نصرت اور عزت و سربلندی نو ہے تھندیر ہے جو غضب اللی کا شکاراس قوم کے مقابل کھڑا ہو جائے۔ یا کھڑا ہو جائے۔

یہ وہی نکتہ ہے جس کا ہم نے شروع میں قارئین سے وعدہ کیا تھا کہاس کتاب کے مندرجات مبالغه پرمبنی نہیں نہ جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ بیاس قوم کے زیرک ترین رہنماؤں کی عرق ریز کاوشیں ہیں جوانسانی تاریخ کی ذہین ترین کیکن بد بخت ترین قوم تھی۔جس کا د ماغ تو اعلیٰ صلاحیتوں کا حامل تھالیکن دل خیر کی رمق سے خالی ہو چکے تھے۔جنہوں نے خدا پرستی اور رحم دلی کوچھوڑ کرلذت یرستی اورسنگ دلی کواپنا شعار بنالیا تھا۔انہوں نے خدا تعالیٰ کی محبوب ہستیوں کی تو ہین کواپنا شعار بنالیا تو رب العزت نے ان کی تذلیل پہابدی مہر ثبت کردی۔ لہذا ان کے ترتیب دیے گئے منصوبوں کی مثال دنیا میں نہیں الیکن ان منصوبوں کے لیے در کارتمام وسائل کی فراوانی کے باوجود ان کی ناکامی و نامرادی کی حدوحساب بھی نہیں۔ان کا ترتیب دیا ہوا' 'تسخیر عالم کامنصوبہ''ان کے فنائے کتی اور اجتماعی بربادی کے ہولناک انجام میں تبدیل ہوجائے گا .....کین ....اس سے پہلے د نیا ایک بردی آنر مائش ہے گزرے گی اوراس آنر مائش میں سرخ روہونے کی ایک ہی صانت ہے کہ پیغیبراسلام، ہادی دو جہاں حضرت محمدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شریعت وسنت ہے چہٹ جایا جائے تا کہ جب مہدی آخرالز ماں (حضرت مہدی رضی اللّٰدعنہ) کاظہور ہوتو ذاتی زندگی میں '' طہارت وتقویٰ'' اور اجتماعی زندگی میں'' دعوت وجہاد'' کواپنی پہچان بنانے والےخوش نصیب لوگ فتنوں بھری اس دنیا کوامن وامان کے گہوارے میں تبدیل کرنے کے لیے قربانیاں دے سیس اوران قریانیوں کا نتیجہ دنیامیں بھی دیکھیں۔ # 33 \*

#### WW.PAK CHETY.COM

## وجالی ریاست کے نامہربان ہمنو ا

عيش برستي ميں مبتلا مال دار حكمران وشيوخ:

دجال کا پایہ تخت "اسرائیل" مسلم ممالک کے قلب میں کیسے وجود میں آگیا جبکہ اردگرد ہزاروں لاکھوں غیر تمند مسلمان رہتے تھے؟ بیتاریخ کے طالب علم کے لیے دلچسپ سوال ہے۔
آج ہم اسی سوال پر پچھ دیر کے لیے بحث کریں گے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مسلمان عوام کی حمیت وغیرت مسلم رہی ہے،البنة افتد ارالی چیز ہے جو تھم انوں کو مفاد پرست ،موقع پرست اور اصول ونظریہ کے بجائے لالچ یا خوف (گاجریا چھڑی) کا تالع کردیتی ہے۔ہم ذیل میں فلسطین ارضِ مقدس کے اردگر درہنے والے نام نہاد مسلم تھر انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم انون مقدس کے اردگر درہنے والے نام نہاد مسلم تھر انوں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی چشم کی اور افتدس پر قافوں میں ....اسلام اور اہلی اسلام سے غداری کرتے ہوئے یہود کی ہمنوائی کی اور القدس پر قائج کے بہود کے مضبوط کرنے کا سبب بن کردنیا و آخرت میں رسوائی کمائی۔ ہمارے ہاں بھی ایسے پرویزی حکمران موجود ہیں جو اسرائیل کوشلیم کرنے کا ڈھول گلے میں ڈال کر وقائو قائر مائے۔

اس سلسلے میں سب سے پہلے اور سب سے اوپراردن کے شاہی خاندان اور اس کے بعد فلسطین کے مجابدِ اعظم جناب یا سرعرفات اور ان کے بعد مصری صدر انور سادات کا نام آتا ہے۔ یعنی ایک (یا سرعرفات) تو خود القدس میں تھا، دوسرا القدس کی مشرقی سرحد (اردن) پر اور تیسرا اس کے مغربی سرحد (مصر) پر حکمران تھا۔ انہوں نے ارضِ مقدس اور اس کے دائیں بائیں واقع خطے میں دجالی مفادات کی حب تو فیق مجمہانی کی۔ ذیل میں ان تینوں کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں۔ اول الذکر خاندان کے قدر سے تفصیل سے اور آخری دوافراد کے اختصار کے ساتھے۔

\* 34 \* CIOPIN

رعايق تيت-/150روپ

#### CIETY.COM

#### (1) اردن كاشابي خاندان

اردن کے موجودہ شاہی خاندان نے تاریخ کے اہم ترین موڑ پر سلمانوں سے غداری کی۔اس کا آغاز خلافت عثمانیہ کے سقوط سے ہوتا ہے۔اس سلسلے میں پہلے اس خاندان کے پہلے غدار، شریفِ مکہ (گورنرِ مکہ) اوراس کے بیٹوں کودیکھنا ہوگا۔ بعد میں ہم اس خاندان کے ہر فردکوانفرادی حیثیت میں دیکھیں گے۔

#### ىشرىف كىپ

وسویں صدی کے بعد سے شریفِ مکہ کی حیثیت مکہ کرمہ کے والی کے علاوہ ایک روحانی پیشوا کی سی ہوتی تھی اور ایک روایتی معاہدے کے تحت اس کا تعلق ہمیشہ بنی ہاشم سے ہوتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جو شخصیت حجاز کے گورنر کے طور پر نامزدتھی یعنی اس کا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا۔اس کوخلافت عثانیہ نے حجاز مقدس کی تگرانی سونی ۔ کافی عرصے سے بیا یک روایت تھی کہ امیر مکہ کی تقرری متعدد امیدواروں میں سے چناؤ کے بعد کی جاتی تھی۔ 1908ء میں پیذمہ داری حسین بن علی کوسونی گئی الیکن اس نے اپنے آپ کواپنے سر پرست عثمانی سلاطین کے کافی حد تک خلاف یا یا جب اس نے اس بات کی کوششیں شروع کیس کہ اس کے خاندان کونسل درنسل امارت دی جائے۔ گورنری کے عہدے کواینے خاندان میں مستقل کروانے کی خواہش کے عوض پیخض ایناایمان اور مسلمانوں کی ارضِ مقدس بیچنے پر بھی تیار ہو گیا اور خلیفۃ المسلمین سے غداری کرتے ہوئے انگریزوں کا ایجنٹ بنیا قبول کیا۔اس نے نہصرف حجاز کوخلافتِ عثمانیہ سے چھینے میں معاون خادم کا كردار اداكيا بلكه القدس كويبود كے قبضے ميں جانے اور مندوستان كى انگريز سے آزادى ميں بھى ركاوٹ بنا۔حضرت شیخ الہندرحمہ الله كي'' تحريكِ تحفظِ خلافت''اور''تحريكِ ريشمي رومال''كي نا كامي اور مالٹامیں ان کی اسیری میں اس شخص نے مرکزی کردارادا کیا۔اس طرح اس شخص کے جرائم حجاز سے القدس تك يعنى حرمين ہے حرم قدى تك اور مندوستان سے افغانستان تك تھيلے ہوئے ہیں۔اسيے اقتداری خاطراس نے عرب وعجم کے مسلمانوں کے سرسے سایۂ خلافت چھینے ،ان کی تحریکِ آزادی کو کیلنے اور ارض اسلام کے قبضہ یہود میں جانے دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ یہاں اس مخض کی \*35 \*

### W/W/PAKSOCETY.COM

داستانِ جورو جفابیان کرنے سے غرض بیہ ہے کہ آج بھی ملتِ اسلامیہ کاسب سے بڑا مسئلہ ای قشم کے پرویزی حکمران ہیں جو کھاتے ہمارالیکن گاتے کسی اور کا ہیں۔ حکمرانوں کی بیجان ان انوگوں القدس کے گرد بھی ہاں افغانستان و پاکستان کے گرد بھی۔ ان کی بیجان ان انوگوں کے لیے بہت ضروری ہے جو خراسان (افغانستان، ثمال مغربی پاکستان) سے آنے والے کالے حینڈوں کے آخری وقت کے ظیم ترین جہاد میں بالواسطہ یابلاواسط شرکت کے خواہشمند ہیں۔ محینڈوں کے آخری وقت کے ظیم ترین جہاد میں بالواسطہ یابلاواسط شرکت کے خواہشمند ہیں۔ اس کا پورا نام حسین بن علی تھا۔ یہ 1854ء میں استبول میں پیدا ہوا۔ یہ تجاز میں خلافت عثمانیہ کا مقرر کردہ آخری امیر تھا اور اس نے یہ خطاب (Title) 1908ء سے 1917ء تک اپنے پاس رکھا۔ شروع میں یہ خلافت عثمانیہ کے ماتحد تھا اور ترکی کا اتحادی تھا اور ترکی کے جرمنی اور آسٹر یا کے ساتھ جنگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن انگریزوں کی جانب سے یہ افواہ موصول ہونی شروع ہوئی کہ جنگ کے اختتام پراسے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر مکہ بن جائے گا تو اس نے جاہ پرستی میں جنال ہوکر بغاوت کی با قاعدہ سر براہی کی۔ جاہ پرستی میں جنالے معزول کر کے اس کی جگہ کوئی اور امیر مکہ بن جائے گا تو اس نے جاہ پرستی میں جنال ہوکر بغاوت کی با قاعدہ سر براہی کی۔

#### خلافتِ عثمانیہ سے بغاوت میں اس خاندان کا کر دار

شریف مکہ نے بغاوت کا اعلان تو کردیالیکن بغاوت کی اصل جنگ اس نے اپنے بیٹوں کے ذریعے لڑی۔ بغاوت کے صلے ہیں شریف مکہ سے مصر کے انگریز کمشنر نے شام کے ساحلی علاقے اور عدن کے علاوہ بحرِ احمر کا سارا ساحلی علاقہ تحفے کے طور پردینے کا وعدہ کیا۔ یہ وعدہ 'دحسین میک موہمن معاہدہ' (HUSSEIN. MCMAHON CORRESPONDENCE) کے مصبورہ وا۔ اس کا نتیجہ بیڈکلا کہ جون 1916ء کا مہینہ شروع ہوتے ہی عرب بغاوت کا آغاز مواجو خلافت عثمانیہ کے اختیام تک جاری رہا۔ اس بغاوت کا مقصد صرف شریف مکہ کا بید دماغی عارضہ اور ہوں تھی کہ الیپو (ALEPPO) جو کہ شام کا شالی ضلع تھا، سے لے کریمن تک کی عرب سرز مین اس کی بادشا ہت میں آجائے۔ اس کا بیخواب تو بھی پورانہ ہوا، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے سرز مین اس کی بادشا ہت میں آجائے۔ اس کا بیخواب تو بھی پورانہ ہوا، البتہ وہ مسلمانوں کے لیے ایسے مسائل پیدا کرگیا جن کا زخم صدیوں تک بہتا رہے گا اور اس کی قبر کو جنم کا گڑھا بنا کے رکھے گا۔

رعایق تبت-/150 روپ

#### M/M/PAKのJUSTY.COM

شریفِ مکہ کا بیٹا باپ سے کم نہ تھا۔ اس کے بیٹے فیصل اول نے بدنام زمانہ انگریز جاسوں T.E LAWRENCE بناوت کے T.E LAWRENCE بناوت کے بناوت کے بناوت کے جارکار جنگی وعسکری تیاریاں جاری رکھیں۔ فیصل، شریفِ مکہ کا تیسرا بیٹا تھا جو طائف میں 1883ء میں پیدا ہوا تھا۔ 1913ء میں اس کوخلافت عثانیے کی طرف سے جدہ شہرکا''وائی' بنایا گیا تھا۔ فیصل نے انگریزوں کے ساتھ با قاعدہ مل کرخلافت عثانیے سے جنگیں لڑیں اور بغاوت کو منظم کیا ،علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اس کی غداری کا تذکرہ کیا ہے۔ اگرچہ بیخص اپنا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جوڑتا تھا، لیکن اس کے اندر اصل جذبہ عرب قو میت اور ذاتی مفاد کا تھا نہ کہ اسلام اور اس کی سر بلندی کا۔ اور بات یہ ہے کہ اسلام میں عمل صالح کے بغیر نسب کا کوئی اعتبارہی نہیں۔

#### مکه کی جنگ

بغاوت کا با قاعدہ آغاز کہ ہے ہوا۔ جون 1916ء کے آغاز میں عثانی فوج اپنے سپہ سالار غالب پاشا (جو کہ ججاز کا گورز تھا) کے ساتھ طائف چلی گئی، جبکہ کمہ شہر میں صرف اور صرف 1400 کے قریب عثانی مجاہدہ گئے تھے۔ 10 جون کی ایک گرم رات جب زیادہ تر فوجی اپنی پیرکوں میں سور ہے تھے، شریفِ مکہ نے اپنے ہاشمیہ کل کھڑکی سے فائر کیا۔ یہ بغاوت کے آغاز کا اشارہ میں سور ہے تھے، شریفِ مکہ نے اپنے ہاشمیہ کل کھڑکی سے فائر کیا۔ یہ بغاوت کے آغاز کا اشارہ (Signal) تھا۔ اس کے ساتھ 5000 اور غدار بھی تھے۔ انہوں نے حرم کی عدود کے قریب موجود تین قلعوں اور جدہ کی سڑکوں پر موجود قلع SIRWALL BARRACICS پہلے کہ رویا۔ اس اچا تک جملے کی وجہ سے اس وقت کے ترک کمانڈ گئے آفیسر کو بغاوت کا پہلی نہ چل سکا۔ شریفِ مکہ اور عثانی فوج کے جھنڈے ایک ہی رنگ کے تھے اور ترک کمانڈ رکو اس کا فرق نہیں شریفِ مکہ اور عثانی فوج کے جھنڈے ایک ہی رنگ کے تھے اور ترک کمانڈ رکو اس کا فرق نہیں وکھائی و دے رہا تھا۔ جب اس نے شریفِ مکہ کوفون کیا تو اسے بتایا گیا کہ ہتھیا رڈ ال ووکین اس نے صاف انکار کردیا۔

شریف کی افواج نے بعد میں پیس فدی تر کے صفا کی پہارات سے اللہ عارت تعمیر کی مظامی ہوگا۔ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی جبل ابونتیس پر قائم '' ترکی قلعے' پر قبضہ کرلیا۔ آج کل اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی جبل ابونتیس پر قائم '' ترکی قلعے' پر قبضہ کرلیا۔ آج کل اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی جبل ابونتیس پر قائم '' ترکی قلعے' پر قبضہ کرلیا۔ آج کل اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی اور تعمیر کی اس تعمیر کی اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی اس قلعہ کی جگہ انتہائی بلند وبالاعمارت تعمیر کی تعمیر کیا تعمیر کی تعمیر کی

TY\_COM وَقِال TY\_COM

جارہی ہے جبکہ بیت اللہ کے گردفلک ہوس عمارتوں کی تغییر قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔
بغاوت کے تیسرے دن''حمیدہ' (HAMIDA) جو کہ عثانی حکومت کا دفتر تھا، پر بھی قبضہ کرکے
نائب گورز (DEPUTY GOVERNOR) کو گرفتار کرلیا گیا۔اب دوبارہ باقی افواج کو ہتھیار
ڈالنے کو کہا گیا تولیکن انہوں نے اس وقت بھی انکار کردیا۔

اس پرانگریز کمانڈر "SIR REGINAL WINGATE" نے دو گولہ بردار بریگیڈ جدہ شہر کے راہتے بھیجی جس میں وہ مصری آفیسر بھی شامل تھے جن کواس مقصد کے لیے خاص طور پر تر بیت دی گئی تھی۔ان غداروں نے ترک قلعوں کی دیواریں تو ڑ دیں اوران کے محافظوں کو شہید كرديا\_آخركار4جولائي 1916ءكومكه كوعثاني فوج سے خالى كرواليا گيا جبكہ جدہ كى سڑك برواقع JIRWALL BARRACKS آگ لگنے کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا اور وہاں ترک فوج کی سخت مزاحمت کوختم کردیا گیا۔اس سلسلے کا ایک افسوسناک پہلویہ ہے کہ بہت سے مسلمان ہندوستانی فوجیوں نے بھی انگریز کی اطاعت کرتے ہوئے شریف مکہ کے ساتھ مل کرخلافت عثانیہ سے بغاوت میں حصہ لیا۔مثلاً خوشاب کے ایک گاؤں میں خنجر خان رہتا تھا،جس کے بارے میں لوگوں سے معلوم ہوا کہ اس نے بھی اس وفت خانہ کعبہ پر گولی چلائی تھی۔ وہ اس وفت انگریزوں کی Mercinnary (کرائے کی فوج) میں شامل تھا۔ اس کے ساتھ سکھ اور ہندو آفیسر بھی تھے، لیکن انہوں نے گولی چلانے کی بجائے میدان چھوڑنے کو ترجیح دی جبکہ اس ''غیرت مند'' کے ساتھ اور بھی مسلمان فوجیوں نے شریف مکہ کی مدد کی اور حرم پر گولہ باری میں باضابطه حصه لیا۔جس کی تنخواہ اس کوسولہ رویے ماہوارملتی تھی۔

#### محاصرة مدينه

عرب بغناوت کاسب سے زیادہ المناک اور دلسوز واقعہ مدینہ منورہ کی جنگ تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک طرف تو پہاڑ ہے جبکہ اس پر بقیہ تین طرف سے شریف حسین کے تین بیٹوں کی سرکردگی میں حملہ کیا گیا۔ - مشرق کی جانب سے عبداللہ بن حسین کی فوج تھی۔

- جنوب کی جانب سے علی بن حسین کی فوج تھی۔

رعایتی قیت-/150روپے

- جبکہ شال کی جانب سے فیصل بن حسین کی افواج تھیں ۔

ان کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی آفیسروں کے دیتے بھی تھے جو تکنیکی مشاورت کے لیے موجود تنصے۔ان میں لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوں بھی شامل تھا۔

محاصرۂ مدینہ 1916ء میں شروع ہوا جبکہ 1919ء کے اوائل تک جاری رہا۔ اس کی ایک وجہ تو عثمانی مجاہدین کی زبر دست مزاحمت تھی ، دوسری وجہ پیھی کہانگریز نے شریوب مکہ کو مدینہ میں داخل ہونے سے منع کردیا تھا، کیونکہ مسلمانوں خصوصاً ہندوستان میں انگریز کے خلاف تحریک خلافت شروع ہوچکی تھی۔اس کے علاوہ اس طرح سے شریفِ مکہ کے بارے میں منفی تصوریشی ہے بھی اجتناب کیا گیا۔اس کے بجائے فرنگی وجال نے حجاز ریلوے لائن Trans- Hejaz) (Railway Line کے ذریعے کارروائیاں کیں اور اس کوبار باراُڑایا گیا۔ جب ترک افواج اس کی مرمت کے لیے آئیں تو ان پرحملہ کیا جا تا۔اس لائن کے دفاع اور تغییر میں بہت بڑی تعداد میں ترک فوجی شہیدیا گرفتار ہوئے۔

مدینه شهر کا د فاع مشهور عثانی سپه سالا رفخری پاشا (Fakhri Pasha) کے زیرنگرانی تھا۔ بیہ ایباغیرت مند هخص تھا کہاس نے جنگ عظیم اول کے اختنام پر بھی ہتھیار نہیں ڈالے۔ آخر میں جب عثانی خلیفہ نے بہت اصرار کیا تو بڑی مشکلوں سے اس نے ہتھیار ڈالے۔

اس کی داستان انتہائی ایمان افروز ہے۔جب30اکتوبر 1918ء میں ترکی اورانگریز افواج کے درمیان ''مدروس کا معاہدہ'' طے پاگیا تو اسے ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا،لیکن اس نے اس معاہدے کوشلیم کرنے سے انکار کردیا۔ بیخص انتہائی دلیراورصاحبِ ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باس کی بہادری اور حسنِ انتظام کی بناپراسے بہت پسند کرتے تھے۔

ایک ترک مصنف لکھتاہے:

''ایک مرتبہ 1918ء کے موسم بہار میں جعہ کے دن فخری پاشامسجد نبوی میں نماز کی امامت سے پہلے خطبہ دینے کے لیے منبر کی سیر حیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا اور اپنا چېرە حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كے روضے كى طرف كرتے ہوئے بلندآ واز ميں كہنے لگا: \*39\*

وُجْبَال<u>(3)</u> ''اےاللہ کےرسول! میں آپ کو بھی نہیں چھوڑ وں گا۔''

اس کے بعداس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا: `

''مسلمانو! میں تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں جواس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں ہے تھم دیتا ہوں کہ وُشمن کی طاقت کی پروانہ کرتے ہوئے ان کا میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں ہے تھم دیتا ہوں کہ وُشمن کی طاقت کی پروانہ کرتے ہوئے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ) اوران کے شہر کا آخری گولی تک دفاع کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔

ترک افواج کے بہادرافسرو! اے چھوٹے محمہ یو! آگے بڑھواور میرے ساتھ ل کراللہ اوراس کے رسول کے سیامنے وعدہ کروکہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹاکر کریں گے۔''
اس کے بعد فخری پاشانے کہا کہ اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیا رنہ ڈالے۔
اگست کے مہینے 1918ء میں جب اسے شریفِ مکہ کی طرف سے ٹیلی فون پر ہتھیا رڈ النے کو کہا گیا تو اس نے جو جواب دیا وہ عثانی افواج کے کمانڈروں کی جراء ت ایمانی اور اللہ ورسول صلی کہا گیا تو اس نے جو جواب دیا وہ عثانی افواج کے کمانڈروں کی جراء ت ایمانی اور اللہ ورسول صلی

'' فخری پاشا کی طرف سے جوعثانی افواج کا سپہ سالا راورسب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنیٰ غلام ہے۔اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے۔ کیا میں اس کے سامنے ہتھیارڈ الوں جس نے اسلام کی طافت کوتوڑا،مسلمانوں کے درمیان خونریزی کی اور امیرالمونین کی خلافت پرخطرے کا سوالیہ نشان ڈ الا اور خودکوانگریز کے ماتحت کیا۔

الله عليه وسلم عديد محبت كاآ مينه دار إلى فاكها:

#40 Cietu

<u>جبوں کی ساتھ تین چار</u> قدموں تک چلااور پھر بیدا ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی گیااور (ان کے روضے کے قریب)اینے رب کے حضور سجدے میں گریڑااورالٹد کاشکرادا کیا۔

اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جومیر سے سپہ سالا راعلیٰ ہیں۔ میں مدینہ کی عمار توں ،سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔اب مجھے ان بے کارپیش کشوں سے تنگ نہ کرو۔''

فخری پاشانے خلافت عثانیہ کے وزیر جنگ کے باضابطہ تم کوجس میں ہتھیار ڈالنے کہا گیا تھا، بھی نظرانداز کردیا۔ اس پرعثانی حکومت بڑی پریشان ہوئی اور سلطان محمد (ششم) نے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کردیا۔ فخری پاشانے اس پر بھی ہتھیار ڈالنے سے انکار کردیا اور جنگ ختم ہونے کے 70 دن بعد تک بھی سلطان کا جھنڈ ااٹھائے رکھا۔ اس پر ہرطرف سے دباؤ پڑر ہاتھائیکن وہ اسپے عزم اور عہد پر قائم تھا۔

بالآخرعثانی خلیفہ کی منت ساجت کے بعداس نے 9 جنوری 1999ء کو ہتا ہے۔ اس کے مقام پر 1456 فیسروں اور 9,364 جوانوں کے ساتھ نہ چاہتے ہوئے ہتھیا رسپر دکر دیے۔ اس کے بعد ہی 2 فروری 1919ء کو شریف سین کے ایمان فروش لڑے عبداللہ اور کی شہر میں داخل ہو سکے۔ فخری پاشا کو گرفتار کر لیا گیا اور اس نے مالٹا میں 1921ء تک اسپری کے ایام گزار ہے۔ عثانی خلفاء کے نزدیک اس کی صلاحیتوں پر اعتا داور اس کے جذبہ جہاد کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1921ء میں جب اسے رہائی ملی تو اس نے ترک افواج کے ساتھ ال کر یونان کے خلاف جہاد کیا اور انا طولیا میں فرانسی اور یونانی افواج کے خلاف داوشجاعت دی۔ جنگ آزادی کے بعد اس نے کابل میں بحثیت ترک سفیر فرائض انجام دیاور بعد میں 1936ء میں اسے اعز از دے کرریٹائز کردیا گیا۔ اس مر ویجاہد کا انقال 1948ء میں ہوا۔

#### باغی سے بغاوت

باغی ہی سب سے پہلے بغاوت کا شکار ہوتا ہے۔ آئے! اب ہم ان غداروں کا انجام ویکھتے ہیں، جنہوں نے حرمین شریفین کوخلافتِ عثانیہ کے سائے سے الگ کرنے کی سازش کی۔عرب

رها يي تيت-/150روپ ا ₹41≉

#### CETY.COM وقبال ۱۸/۱۸/ PAK (ع) وقبال ۱۸/۱۸/ PAK

بغاوت کے بعد جوسب سے خطرناک اور تو ہین آ میز چیز سامنے آئی وہ تھی'' اعلان بالفور'۔عہد شکن اور یہود نواز انگریزوں کی طرف سے 1916ء میں شریف حسین کے غدار خاندان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اسے ساری سرز مین عرب دی جائے گی ،سوائے چند علاقوں کے، تو دوسری طرف یہود یوں کوفلسطین میں'' قومی گھ'' دینے کا وعدہ 2 نومبر 1917ء میں کیا گیا، حالانکہ 1916ء کے شروع میں غدار مکہ سے معاہدہ کیا جاچکا تھا۔

ستم ظریفی اور غدر در ملاحظ فرمائے کہ اس کے پچھ ہی عرصے بعد "SYKES PICOT" نامی معاہدہ منظر عام پرآیا۔ بیمعاہدہ فرانس اور برطانیہ کے درمیان پہلی جنگ عظیم می 1916ء کے دوران طے پایا تھا۔ اس میں روی حکومت کا اقر اربھی شامل تھا۔ معاہدے کے تحت اگر بیہ جنگ اشحاد یوں نے جیتی تو شام اور لبنان فرانس جبکہ باقی عرب علاقے برطانیہ اورانا طولیہ کے رحم وکرم پر چھوڑ دیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ انگریز نمایندے SYKES اور فرانس کے درمیان کیا گیا تھا۔

روس میں بالشویک انقلاب کے بعد فرانس اور برطانیے نے روس کا حصہ فتم کردیا اور اناطولیہ کواپنے لیے مخصوص کرلیا۔ بعد میں روی حکومت نے اسے 26 نومبر 1917 ء کواعلان بالفور کے صرف تین ہفتے بعد منظر عام پر لایا۔ اس کی وجہ سے اتحادیوں کو بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1916 ء کی اور جون میں ہی شریف حسین سے وعدہ کیا گیا، جبکہ اسی مہینے فرانس سے معاہدہ ہوا اور پھر 1916 ء کوارض فلسطین یہود کو بھی دینے کے وعدے کیے گئے۔ ایک معاہدے کی سیابی خشک کو مبر 1917 ء کوارض فلسطین یہود کو بھی دینے کے وعدے کیے گئے۔ ایک معاہدے کی سیابی خشک ہونے سے پہلے اس سے متضاد دوسرا معاہدہ۔ یہ ہے انگریز کا دوغلا پن۔ اس کے نتیج میں عرب اور صبیو نیوں میں بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی۔ شریف حسین کو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ صبیو نیوں میں بہت زیادہ تشویش پیدا ہوئی۔ شریف حسین کو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔

فيصل وائز مين معامده

فیصل بن حسین نے بڑھ چڑھ کرشام اورفلسطین میں یہودنواز انگریز سے وفا داری دکھائی اور ارضِ مقدس کے دشمنوں کا بھر پورساتھ دیا۔ بعد میں دمشق اورشام کی فتح کے بعد اس نے اپنے آپ کوعرب ممالک کا نمائندہ بنالیا۔ اور 1919ء میں پیرس ا''من کانفرنس'' میں عرب وفد کی

ب 150/- Pak \$421 Paksocietu.

WW.PAKSURCIETY.COM

نمائندگی کی جس میں اس نے انگریزوں کو'' آزاد عرب امارات' کا وعدہ یا دولا یا لیکن نتیجہ الٹا ٹکلا۔
"SYKES PICOT" کے بعد صہیو نیوں کو عربوں سے یہودی نقل مکانی کا اقرار نامہ چاہیے تھا تا کہ اعلان بالفور پرعمل درآ مدہو سکے۔اس سلسلے میں عربوں کے بارے میں صہیونی رہنما ڈاکٹر وائز مین کہتا تھا:''عرب مکار، لا لچی ، بدتمیز اور جاہل ہیں۔''اور انگریز کے سامنے اپنے خطوط میں واویلا کیا:''انگریز نے عرب اور یہود میں بنیادی فرق کو مدنظر نہیں رکھا۔''

جبکہ اگریز نے فیصل کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہود کو اپنااتحادی بناؤ، بجائے اس کے کہ

"طاقتور، عالمی اور نہ دبنے والے یہودی" کو اپنا مخالف بناؤ۔ یہود نواز انگریز کے جھانسے میں

آجانے کے بعد فیصل بن حسین نے صہونی رہنماؤں سے معاہدہ کرلیا۔ اسے "فیصل وائز مین
معاہدہ" کہا جاتا ہے۔ اس معاہد ہے کتحت فیصل نے تاریخی غلطی کرتے ہوئے بڑے پیانے پر
یہودی نقل مکانی کی اجازت دے دی، جبکہ اس نے بدلے میں یہودیوں سے "وسیع عرب قوم کی
ترقی" کے سلسلے میں یہودی معاونت مانگی۔ کیسی عجیب بات تھی؟ ایک طرف وہ سرز مین القدس
میں یہودی آبادکاری کی راہ ہموار کررہا تھا اور دوسری طرف عرب قوم کی ترقی کی خواہش رکھتا تھا۔
میں یہودی آبادکاری کی راہ ہموار کررہا تھا اور دوسری طرف عرب قوم کی ترقی کی خواہش رکھتا تھا۔

دانشمندانه معامدے کی احتقانہ شقیں

اس معاہدے کی چند شقیں یتھیں:

1-مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان تعلقات بہتر بنائے جائیں گے اور بڑے پیانے پر یہودی نقل مکانی میں مدد کی جائے گی ، جبکہ مسلم عبادت کے علاقے مسلمانوں کے زیرنگرانی ہوں گے۔عرب کسانوں اور دیگر باشندوں کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے گا۔

2-صہبونی تحریک عرب ریاستوں کے معدنی وسائل اوران کی معیشت کے قیام کے لیے مدد کرے گی۔ (سبحان اللہ! اہلیسی سیاست تو دیکھیے کہ عرب مسلمانوں کی سرز مین قبضہ کر کے الٹا احسان چڑھایا جارہا ہے!!)

3- حجاز کابادشاہ (KINGDOM OF HEJAZ) اعلان بالفور کی توثیق کرے گا تا کہ فلسطین میں یہودی'' قومی گھر'' بنایا جاسکے۔

4-تمام جھگڑ ہے ثالثی کے لیےانگریز حکومت کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ فدر قيمل نے معاہدے كة خريس اين باتھوں سے لكھا:

''اگر عربوں کوآ زادی مل جاتی ہے، میں اوپر دی گئی تمام شرا نطا کوشلیم کرتا ہوں،لیکن اگران میں ذرہ برابر بھی تبدیلی کی گئی تو میں ان میں ہے ایک حرف کا بھی پابند نہیں ہوں گا اور میری اس سلسلے میں کوئی ذمہداری نہیں ہوگی۔"

سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عربوں کے لیے کون سی آ زادی چاہتا تھا؟ کس سے آ زادی چاہتا تھا؟ جب یہودکوایک مرتبہ نقل مکانی اورفلسطین میں بسنے کی اجازت دے دی گئی تو اس کے بعد عر بوں کی آزادی کا کیاامکان رہ جاتا ہے؟ نیزیہ کہالک مرتبہ یہودیوں کے پاؤں جم جانے کے بعداس کی طرف سے یا بندی تسلیم نہ کرنے سے یہود یوں کا کیا مگڑ سکتا تھا؟

اب اگرغور کیا جائے تو اس معاہدے سے انگریز نے بھی اپنا مقصد بورا کیا، یہود یوں نے بھی اس کی غداری کے بل ہوتے اپنا مقصد پورا کیا،لیکن اس بدنصیب نے د جال اور اس کی ریاست کے لیےسب کچھ پیش کردیا اوراہے کچھ حاصل نہ ہوسکا۔ آج انگریز بھی ہے، یہودی بھی ہیں الیکن فيصل كانام لينے والا كوئى نہيں۔

انگریزنے اپنا مقصدعرب ممالک کوئکڑے ٹکڑے کرکے بورا کیا، یہودنے اپنا مقصد فلسطین میں ایک یہودی ریاست قائم کر کے حاصل کیا ، جبکہ اس عقل مند کے اس معاہدے کی وجہ سے یہود کی نقل مکانی کو جواز ملا اور اعلان بالفور کی تنفیذ کا راسته صاف ہوا۔ بدلے میں اسے دنیا و آخرت کی رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔

غدارول كاانجام

آئے اب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اتنی بڑی غداری کرنے والے شخص اور خاندان کا انجام کیا ہوا؟

ب سے پہلے فیصل بن حسین کا حشر دیکھتے ہیں۔فیصل نے مدینہ کےمحاصرے میں اہم

#### WW.PAKasus CIETY.COM

کرداراداکیا تھا جبکہ لارنس آف عربیہ (T.F LAWRENCE) کے ساتھ مل کرسقوط شام اور سقوط دمشق میں بھی اس نے کلیدی کردارادا کیا۔ جب شام کوعرب حکومت کا حصہ بنایا گیا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی اور بیہ خوش وخرم ہوکر مملکت حجاز کا نمائندہ بن کر پیرس کی امن کا نفرنس میں شرکت کے لیے گیا۔ وہاں اس نے بڑے فخر واطمینان کے ساتھ صہیونی رہنماؤں کے ساتھ معاہدہ کرلیا۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ متاشا کیا ہوا؟

7 مارچ 1920ء کوشام کی قومی کانگریس نے اسے اپنابادشاہ بنانے کا اعلان کیا، جبکہ اسکلے ہی مہینے "SAN ROMEO" کی کانفرنس میں "SYKES PICOT" معاہدے کے تحت عرب سرز مین کا بٹوارہ کردیا گیا۔شام اور لبنان فرانس کے پاس چلے گئے جبکہ عراق، اردن، کویت اور فلسطین برطانیہ کے حصے میں آگئے۔

جب شام فرانس کے پاس گیا تو وہ فیصل کو کیوں تاج پہنا تا؟ وہی فرانسیسی افواج جن کی سر براہی کرتے ہوئے فیصل نے خلافتِ عثانیہ کےخلاف بغاوت کی تقی ، آج اس کےخلاف کھڑی تخییں اور 24 جولائی 1920 ء کومیسولین کی جنگ میں فرانسیسی افواج کےخلاف اس کوزبر دست فکست کا سامنا کرنا پڑا۔مشکل کے اس وفت میں اس کے اپنے سکے بھائی عبداللہ بن حسین نے بھی اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ اس کو بھی نسٹن چرچل نے جتلا دیا تھا کہ فرانس کے خلاف جنگ مہنگی پڑے گی اور برطانیہاس چکر میں نہیں پڑنا جا ہتا۔ جائے کی دعوت میں عبداللہ کوالیمی پٹی پڑھائی گئی کہ وہ اپنے بھائی کوبھی چھوڑ چھاڑ کرا لگ ہوگیا۔ مایوسی کے اس دور میں فیصل کوفرانسیسی حکومت نے شام سے ملک بدرگردیا اور اگست 1920ء میں وہ برطانیہ چلا گیا۔افسوس ناک بیہ ہے کہ اس وفت بھی اسے نہ غیرت آئی اور نہ دشمن کو پہچاننے کی تو فیق نصیب ہوسکی۔اتنا زبردست دھوکہ کھانے کے بعد بھی وہ دغا باز دوست کے دریہ جا بیٹھا۔انگریز کوبھی اپنے وفا داراحمق کود کیھے کرترس آ گیا اور 1921 ء کے اواخر میں اسے ایک رائے شاری کے ذریعے عراق کا بادشاہ بنادیا گیا۔ ادھر فلسطین کواردن ہے الگ کردیا گیا اور یہاں عبداللہ بن حسین کو بادشاہ بنادیا گیا۔اس طرح ہے انگریز کی طرف سے عرب سرز مین کے بیڑارے کا معاملہ خوش اسلو بی ہے طے یا گیا۔مسلم رعایتی قبت-/150روپ

WWW.PAK (3) OF TY.COM

طافت تقسیم ہوگئی اور د جال کی نمایندہ یہودی ریاست مشحکم ہوتی چلی گئی۔

یہ تو چھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ و کیھتے ہیں۔
یہ تو چھوٹے میاں کا انجام تھا، اب ذرا بڑے میاں شریف حسین کا معاملہ و کیھتے ہیں۔
1917ء ہی میں اس نے اپنے آپ کو''شاہِ حجاز'' کہلا نا شروع کردیا تھا۔ بعد میں اپنے آپ کو ''ملک بلادِ العرب'' (سرز مین عرب کا بادشاہ) کا خطاب بھی دیا جس کی وجہ سے آل سعود کے ساتھاس کے اختلافات بڑھنا شروع ہوگئے۔

اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش پاش ہوگیا جب' بعظیم عرب امارت' کے تصور کو اس کاسب سے پہلاخواب اس وقت پاش پاش ہوگیا جب' بعظیم عرب امارت' کے سائے SAN ROMEO کا نفرنس میں ملیا میٹ کردیا گیا۔عرب مسلمان جو پہلے خلافت کے سائے سلم کے سائے سلم کے دب کررہ گئے۔

اس کے باوجود بھی اس کی ہوس و لا کچ میں کمی نہیں آئی اور خلافت عثانیہ اور خلافت کے ادارے (Institution) کے ختم ہونے کے صرف دو دن کے بعد (ترکی کی قومی اسمبلی نے 1 مارچ 1924ء کواس کے خاتمے کی قر ارداد کی توثیق کی تھی ) 3 مارچ 1924ء کوشریف مکہنے اپنی خلافت کا اعلان کردیا،لیکن انگریزوں نے اس کی نام نہادخلافت کوبھی برداشت نہ کیا اوراس کے مقابلے میں آل سعود کو لے آئے۔ پچھ ہی عرصے بعدیہ بیت اللہ شریف کی خدمت سے محروم کر دیا گیااورآل سعود کے پاس بیت اللہ اور مدینه منورہ نیز حجاز کا زیادہ تر علاقہ آگیا۔اگر جہ انگریز نے اس بدنصیب کو" حسین میک موہن معاہدہ'' HUSSEIN-MCMAHON) (COREES PONDENCE میں مدد کی یقین دہانی کروائی تھی کیکن مطلب نکلنے کے بعد اسے اکیلا چھوڑ دیا۔اس نے جس طرح خلافت عثانیہ کو دھوکا دیا تھااسی طرح بلکہاس ہے بھی بڑھ كراتگريزنے اس سے فريب كيا۔ بالآخراس'' شاہ حجاز''و'' ملك بلا دالعرب' نے خليفہ كے علاوہ تمام خطابات اپنے بیٹے علی بن حسین کودے دیے اور خود قبرص کے راستے فرار ہونے پر مجبور ہوا۔ اس نے زندگی کے آخری ایام سمپری کے عالم میں اپنے بیٹے عبداللہ کے پاس اس کے مکڑوں پر گزارے جسے اسرائیل کا پڑوں محفوظ کرنے کے لیے اردن کا بادشاہ بنایا گیا تھا۔اس کا د ماغی فتور

W/W/A/PAK@DEDCETY.COM

دیکھیے کہاس نے خلیفہ کا خطاب اپنے پاس اپنی موت4 جون 1931ء تک رکھا جبکہ بیخود بیٹے کے پاس پناہ گزین ہو چکا تھا۔

ججاز پرآل سعود کے تسلط کے بعد علی بن حسین نے دوبارہ تجاز مقدس کو لینے کی کوشش کی ائیکن اس کو بھی نا مراد ہوکر بھا گنا پڑا۔ بالآخر خلافت عثمانیہ سے حجاز چھنوانے والے اس خاندان کو حجاز کی زمین نصیب نہ ہوئی۔ انہیں اردن بھا گنا پڑا اور حجاز میں آل سعود کولا بٹھایا گیا۔

عبداللدبن حسين

عبدالله بن حسین 1882ء میں پیدا ہوا تھا۔ اس کوعرب بغاوت اور انگریز سرکار کی تابعداری پرارون کی مملکت سے نواز اگیا اور 25 مئی 1923ء کواس نے آزادی کا اعلان کردیا۔ کس سے آزادی؟ بیسوچنے کی بات ہے۔ کیا اس خلافت عثانیہ سے جو پورے عالم عرب، پورے عالم اسلام کی محافظ وسر پرست تھی۔

عبدالله بن حسین وہ بدنام حکمران تھا جس کا مغرب کے ساتھ روبی شروع ہے دوستانہ تھا اور وہ ایک ماڈرن محمل سمجھا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ خود عبداللہ کا وژن بھی ایک عظیم مملکت کا تھا جس کی حدود اردن، شام، لبنان اور فلسطین ہو۔ بیسارا علاقہ مملکت ہاشمیہ کا حصہ ہوا وراس کا دارالخلافہ دشتن ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے عرب رہنما بھی اس پراعتبار نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ دشمن کے نرفع میں رہتے ہوئے بھی اس سے دوستی رکھے ہوئے تھا۔ اس کے بدلے میں بیسی دیگر عربوں براعتبار نہیں کرتا تھا۔

1946-1947ء کے دوران جب فلسطین یہودیوں کو دیا جارہا تھا،عبداللہ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ فلسطین کی تقسیم کوروکا جائے یا اس کے خلاف روکا ہیں کھڑی کی جا کیں۔ایک مؤرخ EUGENE L ROGAN نے کھا ہے کہ عبداللہ دراصل تقسیم فلسطین کی جمایت کرتا تھا تا کہ انگریز کے زیر گرانی بچا تھچا حصہ اردن کے ساتھ شامل کردیا جائے۔اس کے مطابق عبداللہ اس حد تک آگے بورھ گیا تھا کہ اس نے یہودی وفود سے بھی ملاقاتیں کیں (اسرائیل کی مستقبل کی وزیر اعظم گولڈامیر ان وفود میں شامل تھی) تا کہ الگ سے ایک مجھوتہ طے کیا جاسکے۔

رعایتی قیت-/150روپ



کھ مؤرخ یہ کہتے ہیں کہ ملاقاتیں اس وفت تک کے لیے امن وامان کے قیام کوممکن بنانے کے لیے کی گئی تھیں جب تک اقوام متحدہ خود اس علاقے کے سیکورٹی کے فرائض نہ سنجال لے۔ اس سے سمجھا جاسکتا ہے کہاں شخص نے کلسطینی مسلمانوں سے غداری اور یہود کی جاپلوسی میں کس حدتك كرنا پيند كرلياتھا۔

عبداللہ کے کرتوت دیکھے کرکہا جاسکتا ہے کہ اگر''عرب لیگ''رکاوٹ بن کراسے پریشان نہ کرتی تووہ اسرائیل کےساتھ واقعی مجھوتہ کرلیتا۔ 1948ء کے اوائل تک عرب ممالک نے اس پر زور ڈالا کہوہ ان کے ساتھ''گل عرب عسکری مدافعت فلسطین'' میں حصہ لے اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑے۔اس نے اس موقع کوغنیمت جانتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی سا کھ (جومغربی اور یہودی سربراہوں سے بے پناہ دوستی کی وجہ سے عربوں میں خراب ہوتی چلی جارہی تھی ) بیجانے کے لیے آ مادگی ظاہر کردی۔

اس نے سوچا کہ اس جنگ میں اگر وہ اپنے آپ کوعرب افواج کا سپہ سالار کہلوانے میں کامیاب ہوجاتا ہے تو اس کا وقار بحال ہوسکتا ہے،لیکن اس نے اس چکر میں سب سےخطرنا ک عال چلی۔ایک اچھی بھلی دمسلم یہودی جنگ " کواس نے عرب قومیت کی تحریک کی شکل میں پیش کر کے اسے'' عرب اسرائیل جنگ'' میں تبدیل کردیا۔ بعد میں اس کی سپہ سالاری کی خواہش عرب لیگ نے مستر د کر دی۔

لیکن یہاں بھی اس نے''وفادارا یجنٹ' ہونے کا ثبوت دیا۔ دوران جنگ اس کی افواج نے صرف ان علاقوں تک پیش قدمی کی جونکسطینی مسلمانوں کے لیے مخصوص کردیا گیا تھا اور جوعلاقہ یہودیوں کو دیا گیا تھا، اس پر اس نے ایک گولی بھی نہ چلائی۔ اس جنگ کے آخر میں صرف مصر کی فوجیں آگے بردھتی جارہی تھیں جبکہ باقی تمام عرب افواج بشمول اردنی افواج کے پیچھے ہتی چلی گئیں۔ خاص طور سے اردن نے آگے بڑھنے کی کوئی خاص کوشش کی ہی نہیں، جبکہ مصری افواج بھی بھاری جائی نقصان کی قیمت برآ گے برو<sub>ھ</sub> رہی تھیں۔

اس سب کچھ کے باوجودعبداللہ کا انجام بھی کسی غدار کے عبرت ناک انجام ہے کم نہ تھا۔

ب»150/- Paksotiety.com

#### WW.PAKSUCETY.COM

اس سب پچھ کے باوجود عبداللہ کا انجام بھی کی غدار کے عبرت ناک انجام سے کم نہ تھا۔ جب لبنان کے وزیراعظم RIAD BEH AL-SOLH کو 1951 ہولائی 1951ء کو گوئی مارکر ہلاک کردیا گیا تو عمان میں بیافواہیں گردش کرنے لگیں کہ لبنان اور اردن اسرائیل سے معاہدہ کررہے ہیں۔اس پر جب عبداللہ 20 جولائی 1951ء کو مجداقصیٰ میں جعہ کی نماز کے لیے پہنچا تو ایک فسطینی مسلمان مصطفیٰ شوقی جس کا تعلق حیین قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ ایک فلسطینی مسلمان مصطفیٰ شوقی جس کا تعلق حیین قبیلے سے تھا، نے اسے گولیوں سے بھون ڈالا۔ عبداللہ اس وقت چٹان والے گئید (قبۃ الصخرۃ) میں نماز جعہ پڑھر ہاتھا کہ اس کے سینے اور کھو پڑی میں تین گولیاں واغی گئیں۔اتفاق کی بات ہے کہ اس کا پوتا حیین بن طلال بھی وہاں موجود تھا۔اس نے قاتل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی واغی گئی۔اس نے موجود تھا۔اس نے قاتل کا پیچھا کرنے کی کوشش کی تو اس کے سینے پر بھی گولی اس تمنے سے لگ کر میں ان آنے سے پہلے ایک تمغہ (MEDAL) پہنا تھا جس کی وجہ سے گولی اس تمنے سے لگ کر یہاں آنے سے پہلے ایک تمغہ (MEDAL) پہنا تھا جس کی وجہ سے گولی اس تمنے سے لگ کر یہاں آنے سے پہلے ایک تمغہ (MEDAL) پہنا تھا جس کی وجہ سے گولی اس تمنے سے لگ کر گئی اور بیہ بال بال نے گیا۔

مصطفیٰ شوقی اوراس کے ساتھی موئی عبداللہ نے اسے قل کرنے کے بعد مصر میں جا کر پناہ لے لی جبکہ کل دس افراد پر بیمقد مہ چلایا گیا ،القدس کے گورنر نے اس مقدے کی ساعت کی ۔ان دس میں سے دونو فرار ہو گئے جبکہ چارکوسزا ہوئی اورانہیں شہید کردیا گیا۔

#### حسين بن طلال

حسین بن طلال، عبداللہ بن حسین کا بوتا تھا۔ اگر چہ عبداللہ بن حسین پر قاتلانہ جملے میں زخی ہونے کے بعد طلال بن عبداللہ تندرست ہوگیا تھا، کیکن یہ بادشاہ اس لیے نہیں بن سکتا تھا کہ اس کی مانی حالت اور تو ازن درست نہیں تھا، لہذا 1952ء ہی میں اسے معزول کردیا گیا تا کہ اس کا بیٹا حسین بن طلال اگلا بادشاہ بن سکے بعد میں یہ 'شاہ حسین' کے نام سے مشہور ہوا۔

یہ 14 نومبر 1935ء کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تعلیم اسکندر یہ کے 'وکوریہ کا کے'' سے حاصل کی ۔ بعد میں یہ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے پہلے ہاورڈ اور بعد میں 'رائل ملٹری اکیڈی ماسکند ہرسٹ' (ROYAL MILITARY ACADMEY, SANDHURST) مائی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت چلا گیا جہاں تیسری دنیا کے حکم انوں کو عالمی طاقتوں کا وفادار رہتے ہوئے اپنی عوام پر حکومت رہ تی تیا۔ 150 دب

WW.PAKSCETT.COM

کرنے کی تربیت دی جاتی ہے۔

اگر چہ یہ 16 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا تھا، کین اس کی تاج پوشی ایک سال بعد 2 مئی

1953 ء میں گ گئے۔ یہ 2 مئی 1953ء سے لے کر 7 فروری 1999ء تک (تقریباً 46 سال)

اردن کا حکمران رہا تھا۔ اس نصف صدی کے دوران اس نے اردن سے ملنے والی اسرائیلی

سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ پوری دلجعی سے انجام دیا۔ 1967ء کی جنگ میں اس نے صرف

ایک وجہ سے حصہ لیا تھا، وہ'' اعلیٰ مقصد' یہ تھا کہ مقامی فلسطینی آبادی کی مدوحاصل کی جائے اوراس

کے ذریعے اپنی بادشاہت کو استحکام بخشا جائے۔ اس جنگ میں عرب حکمرانوں نے اس کو پیش قدمی پر خاصا مجبور کیا، لیکن اس کی فوج کسی صورت بھی آگے براجے پر تیارنہیں تھی اور بڑی آسانی قدمی پر خاصا مجبور کیا، لیکن اس کی فوج کسی صورت بھی آگے براجے پر تیارنہیں تھی اور بڑی آسانی اور شرمناک طریعے سے پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ دریائے اردن کا پورا مغربی کنارہ اسرائیل نے ہڑے کرایا اوراردن کی آبادی آ دھی ہوگئی۔

سیاه تمبر 1970ء (Black September) ا

یدوہ واقعہ تھا جس کی وجہ ہے اس کا کر دارکھل کرسا منے آگیا۔اس واقعے نے نہ صرف عرب مسلمانوں کے ہدف ومقصد کو ملیا میٹ کردیا، بلکہ خود اسلامی ممالک وافواج میں پھوٹ ڈال دی۔ 1967ء کی چھروز ہ جنگ میں اسرائیل نے جب عرب قومیت کے علمبر داروں کوشر مناک شکست دی توشیوں نے بھر پورموقع پرستی اور ابن الوقتی و کھائی۔کل تک جب یے فلسطینیوں کا تعاون عاصل کرنا چاہتا تھا تو ان کا بھر پورساتھ دیتا تھا، جبکہ اس جنگ کے بعد اسرائیل کے سامنے جی حضوری شروع کردی۔

اں وقت مصراور شام کے حکمران ایک حد تک فلسطینیوں کی مدد کرتے رہتے تھے اور فلسطینی فدائین اسرائیل پراردن کی سرحد سے حملے کرتے رہتے تھے، لیکن شاہ حسین نے اپنے آقا اور آقا زادام یکا اور اسرائیل کوخوش کرنے کے لیے نہ صرف بید کہ فلسطینی مجاہدین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں بلکہ اردن کی افواج کو حکم دیا کہ اسرائیلی افواج پرکوئی حملے نہیں کیا جائے گا۔ خاص طور سے اس علاقے کے کمانڈر جزل مشہود حدیثہ کو بیتھم دیا گیا تھا، لیکن پھربھی بعض فو جیوں نے اس

رعاتی قبت-/150روپ

ociety.com

#### WW.PAKSOCIETY.COM

سے کا کہودی فرجی کے اسرائیلی فوجیوں پر گولے برسا دیے، جس کی وجہ سے 28 یہودی فوجی موقع پر ہی ہلاک جبکہ 80 شدیدزخی ہوگئے، جبکہ 4 ٹینک بھی تباہ کردیے گئے۔اگر چہ اصل لڑائی اردن کے ان پچھ فوجیوں نے لڑی تھی لیکن اس واقعے سے پی ایل او کے مورال میں بہت اضافہ ہوا۔ یا سرعرفات نے فتح کا اعلان کیا اور سارا کریڈٹ لے لیا۔ آخر کارشاہ حسین نے پی ایل او کے گردگھیرا تنگ کرنے کے لیے ایک 7 نکاتی معاہدہ کیا جس کے تحت اس تنظیم کی سرگرمیاں محدود کردی گئیں۔

ستمبر 1970ء کے آغاز میں پی ایل او نے تنگ آکر ہوائی جہاز اغواکیا پھر بعض فلسطینی کیمپول آزاد علاقہ قرار دے، دیا جبکہ شاہ حسین پر کئی قاتلانہ حملے کیے گئے لیکن وہ سب کے سب ناکام ہو گئے۔ اس پرشاہ حسین نے 16 ستمبر 1970ء کو مارشل لاکا اعلان کردیا۔ اردن کی افواج نے عمال میں پی ایل او کے دفاتر پر حملے شروع کردیے نیز اربد، سویلے اور زرقا نامی فلسطینی کیمپول پر حملہ کردیا گیا۔ اس جنگ میں اردن کی مدد کے لیے برطانیہ نے بڑی مقدار میں اسلحہ روانہ کیا، جبکہ شام نے پی ایل اوکی مدد کرنے کے لیے 250 ٹینک اردن بھیجے دیے۔

اس جنگ میں سخت بہای ہوئی اور دونوں طرف سے بڑی تعداد میں ہلائتیں ہوئیں۔ پی ایل او کی شامی شاخ کوسر حد پرموجود اردن کے 40 ویں بریگیڈ نے تباہ کردیا، جبکہ پی ایل او اوراس کے مامی شامی ٹینکوں کی طرف سے اردن کے 60 سے زائد ٹینک تباہ کردیے گئے۔ ہلاکتوں کی تعداد دونوں طرف سے 7000 سے 8000 کے درمیان تھی۔ آخر کار جب قیام امن ہواتو اس شرط پر کہ پی ایل اوکونکال کر لبنان بھیجا جائے گا، جبکہ عرب مما لک اردن میں مداخلت بند کردیں گے۔ آگر چہ اسرائیل کو 21 مارچ 1968ء کو ناکامی ہوئی تھی کیکن اس جنگ کے بعداس نے ایک گولی استعال کے بغیرا سے سارے مقاصد حاصل کر لیے، کیونکہ عربوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی گئی تھی۔

1973ء كى عظيم تزين غدارى:

۔ 1973ء کی رمضان جنگ کے آغاز میں مسلمانوں کو خاطر خواہ کامیابی ملی تھی، کیکن ایک نوشاہ حسین کی یہودنوازی اور غداری کی وجہ سے جنگ کی کایا ہی بلٹ گئی، دوسرے خودلڑنے والے عرب

رعایتی قیت-/150روپ

ممالک کے سربراہوں کا اپناا پناا پینڈ اتھا جو بعد میں سب کی ناکا می کا سبب بنا۔ جنگ کی تیاری انتہائی پوشیدہ رکھی گئی تھی۔سربراہوں نے بیہ فیصلہ جنگ سے محض دو ہفتے قبل کیا تھا، جبکہ جرنیلوں کوایک دن پہلے اور فوجیوں کومحض جار گھنٹے پہلے حملے کی اطلاع دی گئی تھی۔ جنگ سے دو ہفتے قبل شاہ حسین کی ملا قات اسکندر بیر میں حافظ الاسداورانورسادات سے ہوئی۔اس میں اس کے سامنے جنگ کے لیے کی گئی تیار میاں ہیان کی گئیں تھیں اورخوداسے بھی چوکس رہنے کوکہا گیا تھا۔ 25 ستمبر کو بیغدار خفیہ طریقے ہے اسرائیل روانہ ہوا اور تل ابیب جا کر اسرائیلی وزیرِ اعظم گولڈا ميئر كوآنے والى جنگ كے بارے ميں خبردار كرديا۔ خاص طور سے شام كى طرف سے جس پرخود گولڈامیئر نے بھی یفین نہیں کیا اور اس سے بیہ پوچھا:'' کیا شامی مصریوں کے بغیر ہی جنگ میں جارہے ہیں؟"جیرت کی بات بیہ ہے کہ بیدوار ننگ اسرائیل کے کا نوں میں پڑی کیکن اس کا کوئی خاص نوٹس نہلیا گیا۔موسادنے سیمجھا کہاس مخبر بادشاہ نے وہی کچھ بتایا ہے جوہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ اس جنگ کی موسا دکو گیارہ مرتبہ وارننگ ملی لیکن اس نے بیہ کہدکر ٹال دیا کہ ہماری اطلاع کے مطابق عربوں کے پاس جنگ کا کوئی منصوبہبیں،حتیٰ کہ شاہ حسین کی وارننگ بھی ہے اثر ثابت ہوئی۔اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس قدر مطمئن اور بے فکر اسرائیل پر اگر بے خبری میں حملہ ہوجاتا اور بیغداراے اطلاع نہ دیتا تو اسرائیل کا کیا حشر ہوتا؟ لیکن بالآ خراسرائیل نے جنگ سے ٹھیک 2 گھنٹے قبل اپنی ریز روآ رمی کو چوکس کر دیا جبکہ اس کے صرف دو گھنٹے بعد حملہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو جنگ مسلمانوں کے حق میں رہی اورانہوں نے کافی بڑا حصہ واپس لے لیا ہمکین بعد میں جب امریکی امداد کی بھر مار ہوئی تو شاہ حسین پرزور دیا گیا کہ طے شدہ منصوبے کے مطابق اردن کی طرف سے حملے کا آغاز کیا جائے۔

اس نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اپنی فوج شام کی سرحد پر بھیجے دی جس نے بڑھتی ہوئی اسرائیلی فوج کوروک دیا،لیکن اس کی خبر بھی اپنے آقا کوامریکا کے ذریعے دے دی اور اسرائیل سے درخواست کی کہاسرائیل اس کی فوجوں برحملہ نہ کرے۔اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے ایسی کوئی درخواست ماننے سے انکار کردیا۔ وہ نہیں جا ہتا تھا کہ اردن کوکوئی ضانت دی جائے۔بس اتنا

CIETY COM

کهه دیا کهاسرائیل ایک اورمحاذ جنگ نہیں کھولنا جا ہتا۔ .

اسرائیل کے سِاتھ امن معاہدہ:

یاسرعرفات کی غداری اور معاہدہ اوسلو کے بعد سے شاہ حسین نے اسرائیل کی طرف دوسی کا ہاتھ بڑھایا اور امن غذا کرات شروع کیے۔ اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے بیوعدہ کیا کہا گر اسرائیل سے معاہدہ ہوجا تا ہے تواردن کے تمام قرضے معاف کردیے جا ئیں گے۔ معری صدرحنی مبارک کے اشار سے پراس غدار نے اسرائیل سے با قاعدہ غذا کرات کے اور امن معاہدہ کیا۔ اس کے بدلے اسے ARANA کا علاقہ اور دریائے اردن کے پانی کے جھے کی منصفانہ تقسیم کا جھانہ دیا گیا۔ بعد میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدہ بھی کرلیا گیا اور یوں اردن کی طرف سے اسرائیل کی سرحد کمل طور پر محفوظ ہوگئی اور اسرائیل افواج فلسطینی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آزاد ہوگئیں۔

اسمان را بین کے ساتھ بھائی جارہ:

اس کم نصیب کے بدنام زمانہ اسرائیلی رہنما آطن رابن کے ساتھ انتہائی قریبی اور ذاتی تعلقات تھے۔آطن رابن کو دفنانے پراس نے بیتقر رکی:

"میری بہن لیہہ رابن! میرے دوستو! میں نے بھی نہیں سوچاتھا کہ ایسا لمحہ بھی میری زندگی
میں آئے گا کہ میں اپنے ایک بھائی، ایک ساتھی، ایک دوست، ایک فوجی جس سے میں اپنے
خلاف دو بار ملا، جس کی میں عزت کرتا تھا اور وہ میری عزت کرتا تھا، کے نقصان پر دوؤں گا۔ ایک
ایسا آدمی جو جانتا تھا کہ ہمیں فاصلوں اور رکاوٹوں کوعبور کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تا کہ ہم
ایسا آدمی جو جانتا تھا کہ ہمیں فاصلوں اور رکاوٹوں کوعبور کرنا ہوگا اور بات چیت کرنی ہوگی تا کہ ہم
ایسا آدمی جو جانتا تھا کہ ہمیں اور اس بات کی کوشش کرسکیں کہ آنے والے کل میں ہماری پالیسی جاری
رکھی جاسکے ہم ایسا کرنے میں کا میاب ہو گئے اور بھائی اور دوست بن گئے۔''
سیات سے جہ میں کا میاب ہو گئے اور بھائی اور دوست بن گئے۔''

انتحق رابن جیسے سفاک قاتل اور مسلم مش صبیونی لیڈرکو بھائی کہنے والا پیخض اپنی سا کھ بحال کرنے کے لیے بیب بھی کہتا پھرتا تھا: ''ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے خاندان سے ہیں اور ہمارا قبیلہ عرب میں سب سے قدیم ہے۔'' جبکہ اسلام میں طے شدہ قانون ہے کہ سیاہ اعمال والوں کو اعلیٰ نسب کوئی فائدہ نہیں دےگا۔

**#53**\*

رسان کے انجام کی طرف آیے! اس کی موت 7 فروری 1999ء کوجگر کے سرطان کی وجہ سے ہوئی۔ موت سے قبل دنیا سے جاتے جاتے جاتے ہی اس نے ایک اور یہودنواز حرکت کی ۔ اس نے ایک موت سے قبل ہی امریکا میں دوران علاج اپنے بھائی کو ولی عہد کے منصب سے معزول کرکے اپنی انگریز بیوی (جواس پر مسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بھیجی گئی تھی ) کے بائی انگریز بیوی (جواس پر مسلط رہنے کے لیے منصوبے کے تحت اس کے پاس بھیجی گئی تھی ) کے بطن سے پیدا ہونے والے بیٹے عبداللہ کو ولی عہد بنالیا۔ واضح رہے کہ اس کا بھائی شنمزادہ حمزہ پاکستانی خاتون شاکستا کرام اللہ کا داماد ہے۔ لیکن اس کے خیالات بھی بہت زیادہ لبرل ہیں۔ پر تھی نسل درنسل غداروں کی روائیداد.....القدس سے غداری کرنے والے دنیا میں ذکیل و پر تھی نسل درنسل غداروں کی روائیداد.....القدس سے غداری کرنے والے دنیا میں ذکیل و خوار ہوئے ہی ، آخرت میں بھی عبرتناک انجام ان کا منتظر ہے۔خلافت عثانیہ کے سقوط ، سرز مین عرب کی چھوٹے چھوٹے کھڑوں میں تقسیم ، بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا خون اور ارض مقدس پر عبودی تبلط کے استحکام میں حصہ لینے کی نحوست ان سے زائل نہ ہوگی اور دجا کی قوتوں کے بیہ متوا ایے عبرت ناک انجام کو پہنچ کر دہیں گے۔

#### (2) ياسرعرفات

یادش بخیر، بجابد اعظم جناب یاسرع فات صاحب کوبھی ان مہر یا نوں کی ان فہرست میں متاز جگہ دی جاسکتی ہے، جنہوں نے القدس کے محافظ کا اعزاز سینہ پرسجانے کے باوجود بالواسط طور پر دجالی ریاست کے استحکام میں کردارادا کیا۔ موصوف کے گھر میں بھی چونکہ خاتونِ اول یہودی النسل تھیں لہذا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشمنی اور القدس کے خاتونِ اول یہودی النسل تھیں لہذا سمجھا جاسکتا ہے کہ یہود سے ان کی دشمنی اور القدس کے خاصوں کے خلاف ان کا جہاد کس قدر' دحقیق' ہوگا؟ موصوف نہ صرف امر کی حکمرانوں کی سرپرسی میں دجالی ریاست کے سربراہوں کے ساتھ خیرسگالی کے معاہدے، ندا کرات اور مصافحے ومعافے کرتے رہے بلکہ شریعت پر استعقامت کو چھوڑ کر لبرل ازم اور جہاد فی سبیل مصافحے ومعافے کرتے رہے بلکہ شریعت پر استعقامت کو چھوڑ کر لبرل ازم اور جہاد فی سبیل اللہ کے بجائے انتخابی ڈھکوسلہ بازیوں پر یقین رکھتے تھے۔ دریائے اردن کے مغربی کنارے میں ان کی تنظیم ، جماس کے مجاہدین اور اردن کے اسطینی مہاجرین کے لیے مستقل کنارے میں ان کی تنظیم ، جماس کے مجاہدین اور اردن کے اسطینی مہاجرین کے لیے مستقل

₹54₹

W W PAK GODIES E

مسائل پیدا کرتی رہی۔اگر چہ عالمی میڈیا پراٹر انداز قو توں نے ان کا اپنج ''مردِمجاہد'' کا بنا رکھا تھا،لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ تسطینی جہاد کوان کی مفاد پرست سیاست نے ا نتهائی نقصان پہنچایا اور بیہ نہ صرف اپنی تنظیم میں شرعی اصولوں کورواج دینے کے بجائے غیر ضروری حد تک آ زاد خیالی کوتر و تابج دیتے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی حماس کے اپنج کو داغدار کرنے ، فلسطینی مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے اور اسرائیل کے لیے زم گوشہ رکھنے کے حوالے سے بدنامی کی حد تک مشہور تھے۔اللّٰہ تعالیٰ القدس کو ایسے مہربان ہمنواؤں کی مهربا نیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ارضِ مقدس کے تحفظ اور حقیقی محافظین کی پہچان اور ان کی حمایت کی توفیق عطا فر مائے۔ آمین

#### (3)انورسادات

انورسادات كاشار بھى القدس كے نادان دوستوں اور دجالى رياست كے نامبربان ہمنواؤں میں ہوتا ہے۔ دنیا کے اور بہت سے یہودنوازوں کی طرح ان کے گھر میں بھی " خاتون اول " قد امت برست يهودي خاندان مي تعلق ر تصي تفيس ـ " جهال سادات " نامي بہ خاتون با قاعدہ منصوبے کے تحت ان کی زندگی میں داخل ہوئی تھیں اور آخر تک ان سے وہ اقدامات کرواتی رہیں جس ہے القدس کے فدا کاروں کے دل زخمی اور د جالی ریاست کے سر پرستوں کے مقاصد کی پھیل ہوتی تھی۔القدس کے دوطرف اردن اورمصردواہم اسلامی ملک ہیں۔ان میںمظلوم فلسطینی مہاجرین بھی پناہ لیتے ہیںاوران کی سرحدوں سےاسرائیلی قبضہ کیری کی حدود میں آنے والے علاقوں میں داخل ہوکراسرائیلی فوجیوں کا ناک میں دم کیا جاسکتا ہے،اس لیے دجالی نظام کی ہمنوا عالمی طاغوتی طاقتوں کی ہمیشہ بیکوشش رہی کہان دونوں ممالک کے حکمراں ان کے زیرِ دست اور تابع فرمان رہیں۔ نہ وہ اپنے ملکوں میں شریعت کا نفاذ ہونے دیں اور نہا پنے عوام کے جذبات کارخ القدس کے مظلوموں کی مدد کی طرف پھرنے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جو بھی حکمراں آتا ہے اس کے گھر میں عموماً یہودی خاتون ملکہ محتر مہی شکل میں براجمان ہوتی ہے اور اس کے اقتدار کو شکم اور طویل تربنانے خاتون ملکہ محتر مہی شکل میں براجمان ہوتی ہے اور اس کے اقتدار کو شکم

وتبال (3)

کے لیے بدی کی عالمی قوتیں ہر قتم کا تعاون اور حمایت کرتی ہیں۔انور سادات کی زندگی کا سب سےخطرناک فیصلہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا جس میں وہ جیائے کی میز پرالقدس کا مبارک ترین خطہ اسرائیل کی گود میں ڈال کر خالی ہاتھ لوٹ آ ئے۔اس کے عوض انہیں طاغو تی طاقتوں کی طرف ہے اعزاز وانعام ہے نوازا گیا،لیکن خودمصر کے محبّ دین ووطن عوام ان کے اقدامات کوئس نظر ہے دیکھتے تھے، اس کا اندازہ ان کے قل کے واقعے سے ہوسکتا ہے، جب انہیں ایک پریڈ کے دوران گولیوں سے چھلنی کر کے القدس سے خیانت کا انتقام لیا گیا۔ فلسطین کو قر آن کریم میں''ارضِ مبارک'' کہا گیا ہے، اس سے جو و فا کرتا ہے وہ اللہ، رسول، ملائکہاورمخلص مسلمانوں کے نز دیک سعادت مندکھہر تا ہےاور جواس سے جفا کر ہے وہ دنیا میں بھی تکو بنی طور پر دھتکار دیا جاتا ہے اور آخرت میں بھی براانجام اس کامنتظر ہے۔ اللد تعالیٰ ہمیں رحمانی ریاست کے استحکام اور دجالی ریاست کے خلاف جہاد کی تو فیق نصیب فرمائے اور دنیاو آخرت میں برے انجام سے بچائے۔ آمین

#### WW.PAKSOCETY.COM

#### مراجع ومآخذ اس مضمون کی تیاری کے لیےان کتابوں سے استفادہ کیا گیا:

- 1. SELA AVRAHAM: "ABDULLAH BIN HUSSEIN",
  THE CONTINUM POLITICAL ENCYCLOPEDIA OF THE
  MIDDLE EAST, NEW YEAR CONTINUM.
- 2. "JORDEN AND 1948: THE PERSISTENCE OF OFFICIAL HISTORY.
- 3. AVE SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE: REWRITNG THE HISTORY OF PALESTINE", CAMBRIDGE UNIVERSITY RESS (2001).
- 4. LANDES JOUSHA: "SYRIA AND PALESTINE WAR: FIGHTHING KING ABDULLAH"S GREATER SYRIA PLAN".
- 5. ROGAN AND SHLAIM: "THE WAR OF PALESTINE".
- 6. TRIPP CHHRLES: "IRAQ AND 1948 WAR: MIRROR OF IRAQ'S DISORDER".

#### MMA/PAKS図UF ETY.COM

## د جالی ریاست سے مهربان جمنو ا

اردن ومصر کے حکمران اورالقدس کے نا دان را ہنما: جو مخص بھی مادیت پرسی میں مبتلا ہوجا تا ہے،اللّٰد نعالیٰ کے غیبی وعدوں پراس کا ایمان کمزور ہوجا تاہے.....اورجس شخص کا ایمان اللہ اور اس کے وعدوں پر یعنی آخرت کے حساب و کتاب اور جزاوسزا پر کمزور ہوجا تا ہے وہ فتنۂ د جال کا شکار ہوجا تا ہے.....اور جوشخص فتنۂ د جال کا شکار ہونے کے بعدان تدابیر پڑمل نہ کرے جوحدیث شریف میں بتائی گئی ہیں (ان کا خلاصہ د جال I اور II کے آخرمیں دیا گیاہے) توایک دن ایسا آتا ہے کہوہ دجالی قو توں کا ہمنو ابن جاتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس عارضی اور فانی و نیا کی ادھوری اور بھی نہ پوری ہونے والی لذتوں میں اتنا کم ہوجاتا ہے کہ اسے حلال وحرام کی تمیز ختم ہوجاتی ہے۔اس کے نزد یک بیدونیا ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ ایمان، عقیدہ اور نظریہ، دنیا پر دین غالب کرنے کا شوق ، انسانیت کونفس اور شیطان کی غلامی سے چھڑانے کے لیے قربانی دینے کا بے لوث جذبہ.... بیسب چیزیں اس کے نزدیک بےمعنی ہوجاتی ہیں۔وہ منہاورشرم گاہ کی لذتیں پوری کرنے میں اتنامکن ہوجا تا ہے کہاس و نیا ہے اسے شدید محبت ہوجاتی ہے۔ دنیا کی فانی لذتوں کوچھوڑ نااور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان اور مال لٹانا اس کے لیےمشکل ہوتا جاتا ہے۔وہ موت کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور اس کی تیار کی ہوئی نعمتوں کو پانے کا ذریعہ بچھنے کے بجائے دنیا ہاتھ سے جاتے رہنے کا سبب سمجھتا ہے۔ بیہوہ خطرناک بیاری ہے جسے حدیث شریف میں "وَ هُ۔ن" کا نام دیا گیا ہے۔اس مرض میں گرفتار مخص دنیا کی محبت اورموت سے ڈرکی وجہ سے نہاس دنیا میں معز زمسلمان بن کررہ سکتا ہے اور آخرت میں تو اس کا پچھ حصہ ویسے ہی باقی نہیں رہتا۔اس مرض کی بیان کی گئی علامات درحقیقت'' وجالی ریاست' کے باشندوں کی صفات ہیں۔فتنۂ دجال درحقیقت'' مادیت پرستی'' کا فتنہ ہے یعنی خدا

ب،150/- Paksociety.com

#### NANA/PAKSOCIETY.COM

پستی اور انسانیت کے لیے خلوص و ایثار کے بجائے مفاد پرسی، لذت پرسی، عیش پرسی اور آ رام پسندی۔ جفائشی کی سادہ زندگی چھوڑ کر جولوگ آ رام طبی کی مصنوعی زندگی میں مبتلا ہوجاتے ہیں، وہ ''دجالی ریاست'' کے استحکام کے لیے اس کے ہمنواؤں کا کر دارا داکرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک ہے بیجوں نے ''د جالی ریاست' اپنی ابتدائی شکل میں قائم ہوگئ ہے اور اسے گر دو پیش ہے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ آ ہے !اس بات کو بمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی القدس سے اور اس کے نگہ بان مسلمانوں سے استے بے پروااور فتن و دجال کے اتنی بُری طرح شکار کیسے ہوگئے؟ میشش وعشرت کا فتنہ:

آج ہے کم وہیش چالیس سال پرانی بات ہے کہ ''عرب اسرائیل جنگ' ہوئی جوابتدا میں اسکی حد تک ) اسلام کے نام پرلڑی گئی ہی۔اس کے آغاز میں تو مسلمانوں نے بڑی پیش قدمی کی لیکن بعد میں اپنوں کی غداری نے جنگ کا نتیجہ ہی بدل کرر کھ دیا۔غداری اور مخبری اگر چہ جنگ ہے پہلے ہی ہو چکی تھی لیکن اسرائیل بدمست ہو کر سمجھ بیٹھا تھا کہ اسے کوئی ہا تھ نہیں لگاسکتا۔ خیر! بعد میں بہت حد تک غداری اور بڑی تعداد میں امریکی مدد نے یہودیت کے غبارے میں اتنی ہوا مجردی کہوہ بدترین تکاست سے نیچ گیا۔امریکا کی طرف سے اسے بڑے کی اسرائیل کو اسلحہ بھی اگر دی کہوہ بدترین تکاست سے نیچ گیا۔امریکا کی طرف سے اسے بڑے کیا اس وقت کوروئیں جمیعا گیا کہ وہ امریکا کی جفا پر چیرت کریں یا اس وقت کوروئیں جب انہوں نے اس پر اعتبار کیا تھا۔

جنگ رکنے کے بعد عرب مسلمانوں نے امریکا کی اس بے رخی پر امریکا کو تیل سپلائی کا بائیکا ہے گئی رکنے کے بعد عرب مسلمانوں نے امریکا کی اس بے رخی پر امریکا کو تیل سپلائی کا بائیکا ہے کردیا۔اس وفت آل سعود کے واحد غیور حکمران شاہ فیصل نے ایک مشہور تقریر کی تھی ۔''ہم تیل کے کنووں کو آگ لگادیں گے اور اونٹنی کے دودھ اور کھجور والی روایتی زندگی کی طرف واپس لوٹ جائیں گے۔''

اس ہے آگے بڑھ کرعراق کے غیور حکمرانوں نے اس سے بھی اہم کام کیا۔وہ بیتھا کہ شال میں برٹش پپڑولیم اور جنوب میں امریکن آئل کمپنی کوسر کاری تخویل میں لے لیا اور اس طرح یہودو نصار کی کواس خطیر آمدنی سے محروم کر دیا جوان کومسلمانوں کی دولت سے ہور ہی تھی۔اس کے علاوہ رعایی تیت۔/150رد بے رَجَال (<del>3</del>)

اس وفت کے عراقی حکمران کی تقریر جو کہ کافی حد تک اسلام اور عرب غیرت (نہ کہ قومیت) رہبی مجی ،اس قدر پُراژ تھی کہصدام حسین نے ان حکمرانوں کا تختہ الٹنے کے باوجود بھی اس تقریر کوتمام اہم چوراہوں اوراسلامی ثقافت کے پچھمراکز پرسنگ مرمر میں تراش کرنصب کروایا۔عرب بھائی اس وفت جفا کش بھی تھے،غیر تمند بھی اور کافی حد تک اسلامی جذیے سے مالا مال بھی۔

ییاس وفت کی بات ہے جب اس قوم میں غیرے تھی اور اسلام اورمسلمانوں کے بارے میں فکررکھتی تھی۔ بیہ بات امریکا اور اس کے ناجائز بیٹے کو بہت بری لگی اور اس نے اس کا توڑ کرنے کے لیےایک سو ہے سمجھے منصوبے کے تحت عربوں میں قوم پرستی اور عیش پرستی کوفروغ دیا۔انہوں نے عرب بھائیوں میں اسلامی اخوت کے بجائے عرب قومیت کا تضور پیدا کیا اور ان کی جفائشی والی زندگی چھڑوا کران کا معیارِ زندگی اتنا بڑھا دیا کہ آبندہ وہ ایسے بیانات سے باز رہ عیں اور اس طرح کی ہمت دوبارہ نہ کرعمیں کہا ہے جی تیل کے کنوؤں پر بارود رکھ کر انہیں تباہ کرنے کی وصمکی وے سکیں۔

آج اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنی حیال میں جس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں اس کا انداز ہ لگانا مشکل نہیں۔عرب بھائیوں میں عیش وعشرت کی عادت کوئی ڈھنگی چھپی بات نہیں اوریہی وجہ ہے کہ اگراور بہت می باتوں کونظرا نداز کر دیا جائے تو بھی ایک بات کا جوابنہیں دیا جاسکتا۔ وہ بیرکہ عرب ممالک میں عرب قومیت کے دعویٰ کے باوجود اپنے ہی عرب بھائیوں ( یعنی فلسطینی مسلمانوں) سے اس قدر بے رخی کیوں برتی جارہی ہے؟ اس بات کا کوئی جواب ہے ہمارے پاس؟ پھرکہیں ایسانہ ہو کہ اللہ ان سے وہ چیز چھین لے جس پرانہیں بڑا ناز ہے۔

آئے! دیکھتے ہیں کہ ہمارے عرب بھائی کس طرح سے یہود کے بچھائے ہوئے عیش و عشرت کے جال میں تھنسے ہوئے ہیں۔

عرب رہنماؤں اور مالدار شیوخ کا حال:

اگرعرب بادشاہوں کی دولت سے قطع نظر کرلیا جائے تو بھی دنیا کے پچیاس امیرتزین عرب شیوخ کی دولت اورا ثاثہ جات 236.24 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہیں۔ بیواضح رہے کہاس میں

بادشاہوں کی دولت شامل نہیں لیکن بیساری دولت اسلام اورمسلمانوں پرخرچ ہونے کے بجائے آ رام طلی ،عیش پسندی اور تفریح پرلگ رہی ہے۔عرب بھائیوں کے دوسب سے بڑے عیاشی کے مراکز میں دبئ اور لبنان شامل ہیں جبکہ مراکش بھی ان کے عیاشی کے مقامات میں ہے ایک ہے۔ هوائی جهاز ول کی خریداری:

سعودی شنرادہ پرنس ولید بن طلال وہ پہلا شخص ہے جس نے Super Jumbo A-380 کی خریداری کی ہے۔ بیروہ پہلا شخص ہے جس نے انفرادی حیثیت میں بیہ جہاز خریدا ہے۔خریدنے کے بعداس نے اس میں طرح طرح کی آرائش وزیبائش کے لیے باضا بطہ طور پر ایک Interior Designer سے رابطہ کیا تا کہوہ اس'' ہوائی محل' میں تزئین وآ رائش اور عیش و آرام کااضافی سامان مہیا کرسکے۔

مشرقِ وسطی میں بڑھتے ہوئے ہوائی سفر اور ہوائی جہاز وں کی انفرادی طور پرخر بداری کو مدنظر ر کھتے ہوئے مغربی کمپنیوں نے دبئ میں ایک نمائش کا اہتمام کیا،جس میں ہوابازی کی تاریخ میں پہلی مرتبهاس بات پرخصوصی توجه دی گئی کهس طرح جهاز کے اندرونی حصوں کی خصوصی زیبائش کی جائے۔ بحری جہاز وں کی خریداری:

اس وفت عرب امارات کے شیخ اور روس کے ارب پتی ابراہیم دوف کے درمیان اس بات کا مقابلہ چل رہاہے کہ س کا بحری جہاز دنیا کی سب سے مہنگی بحری سواری (Yatch) ہوگی؟ یا در ہے کہ بیہ Yatch غالبًا اٹلی میں تیار ہور ہی ہے اور اس میں عیش وعشرت کا مہنگا ترین سامان مہیا کیا جائے گا۔اس طرح کی ایک Yatch کی قیمت عام طور سے 30-20 کروڑ ڈالر کے لگ بھگ ہوتی ہےاوراس میں کیا گیا مزید کام2سے 10 کروڑ ڈالرلے لیتا ہے۔ قطر کا چیخ جو کہ غالبًا عربوں میں سب سے زیادہ فضول خرچ ہے، اس نے 30 کروڑ ڈالر کی کثیر رقم سے لندن کے وسط میں انتہائی مہنگا فلیٹ لیا ہے جو کہ عیش وعشرت میں اپنی مثال آپ ہے۔اس کمپلیس کے ہرفلیٹ میں جانے کے لیے ایک الگ لفٹ مختص کی گئی ہے۔ شیوخ کوایک طرف حچوژ دیں،آپ بیدد کیچ کرجیران رہ جائیں گے کہ لندن کی اکثر و بیشتر رعاتی قیت-/150روپ

تجارتی اور مالیاتی علاقوں کی زمینیں عرب حضرات نے خرید کی ہیں۔ جبکہ عرب حضرات کو اس ملک (برطانیہ) میں عداوت آمیزنظروں ہے دیکھا جاتا ہے اور بیدوہاں آزادی اور Privacy کے ساتھ گھوم بھی نہیں سکتے۔ ان مہنگے علاقوں میں Oxford Edgware اور Piccardly اورBondاسٹریٹس(Streets)شامل ہیں۔

بلندوبالاعمارات:

عرب حضرات بہت بڑے پیانے پر اپنا پیسے مٹی اور گارے پر لگارہے ہیں۔اس کا اندازہ درج ذیل سر بفلک عمارتوں کی تغییر سے لگایا جاسکتا ہے۔

ہے برج دبئ: اونچائی 1050-800 میٹر۔اس وقت دنیا کی سب سے او کچی عمارت ہے۔ البرج: 1,200 میٹر \_الخیل والے دبئ ہی میں اسے بنارہے ہیں اور پیہ 2011ء میں مکمل ہوجائے گی۔

☆ برج الكبير: 1,500 ميٹر۔اس پرغور كياجار ہاہے اور بيكویت میں بنایاجائے گا۔ المرجان ٹاور: 1,500 میٹر۔ بیجمی زیرغور ہے اور اس پر کام شروع نہیں ہوا۔ بیہ بحرین میں بنایا جائے گا۔

اس طرح پورے مشرقِ وسطی میں بڑے پیانے پراو کچی او کچی عمارتیں بنائی جارہی ہیں، گویا كه....الله معاف كرے....قوم عادكى روايت زندہ جورہى ہے۔ برج دبئ كى بورى اونجائى چھیائی جارہی ہےتا کہاس ہےاو نچی عمارت نہ بنائی جاسکے۔اس میں دنیا کاسب سے بڑا شاپنگ مال ہوگا، جبکہ ایسے ایار شمنٹ بھی ہول گے جن کی Interior Designeing اٹلی کے مشہور Fashion Iconنے کی ہے،جس کانام Gorgio Armani ہے۔

اس پروجیک کا مھیکہ Emmar نے لیا ہے،جس نے تعمیرات کے شعبے میں ونیا بھر میں 100 ارب ڈالر ہے بھی زیادہ کی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے۔ برج دبئ خود 20ارب ڈالر کا پروجیک ہے،جس میں 500 ایکڑ سے زیادہ اراضی استعال کی گئی ہے،جبکہ اس برخرچ کی جانے والی رقم کے لحاظ سے بید نیا کاسب سے زیادہ مہنگافی مربع کلومیٹرعلاقہ ہے۔

رعایتی تیت-/150ردپ

\$622 Com

الخيل کاپروجيک "The World":

الخیل کا 'The World پروجیکٹ' دراصل ایک مصنوی جزیرہ ہے جس کو Al-Nakheel نے بنایا ہے۔ یہ بہت سارے جزیرے ہیں جو کہ بالکل دنیا کے نقشے کا خمونہ ہیں۔ اس میں چین کے شہر Shanghae کا حصہ ایک ارب پی چینی نے 28 ملین خونہ ہیں۔ اس میں چین کے شہر Shanghae کا حصہ ایک ارب پی چینی نے 28 ملین ڈالرکی لاگت سے خریدا ہے، جس پر وہ بالکل Shanghae شہر کے نقشے کا ہوئل اور Resort بنائے گا۔ اس متمول چینی کا نام Hu ہے، جو کہ ایک کمپنی President کا مالک اور President ہے، جو کہ ایک کمپنی معلوم نہیں کین جو علاقہ اس نے خریدا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی معلوم نہیں گئن جو علاقہ اس نے خریدا ہے اس کا رقبہ 58,000 مربع گز ہے۔ یہ اکیلا ہی اس دوڑ میں شامل نہیں، دواور امار اتی باشندوں نے بھی Fantasy Island کے نام سے ایک جزیرہ خریدا ہے، جس پر وہ لوگ 2.2 ارب ڈالرخرچ کر کے عیاشی کا مرکز بنانا چا ہے ہیں۔ ان کا نام احمد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مجمد الشانی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ میں۔ ان کا نام احمد بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مجمد الشانی ہے۔ انہوں نے یہ جزیرہ زوال کی بنا پر یہ پر وجیکٹ بری طرح سے ناکامی کا شکار تھا۔

دوسرے ممالک میں عرب شیوخ کی فضول خرچیاں:

آغازا پنے ہی ملک ہے کر لیتے ہیں۔رجیم یارخان میں ان کے شاہانہ محلات اور شکارگاہیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ار پورٹ بھی قائم کیا ہے۔ یہاں وہ شکار کے لیے آتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ار پورٹ بھی قائم کیا ہے۔ یہاں وہ شکار کے لیے آتے ہیں اور تلور کی ایک نایا برترین سل (Bustard) کا شکار کرتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے اپنے ان مہمانوں کو 2000 مربع میل کا علاقہ شکار کے لیے دیا ہوا ہے۔

ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا کہ امریکا میں عربوں کے لیے پابندیوں ایک مشہور صحافی نے اپنی رپورٹ میں لکھاتھا کہ امریکا میں عربوں کے لیے پابندیوں اور مشکلات کی وجہ سے اب عرب شیوخ نے عام طور سے مشہور امریکی شہر''لاس ویگاس'' کی جواگا ہوں کے بجائے مشرق بعید کا رخ کرنا شروع کردیا ہے۔مشرق بعید میں بیسنگا پور، مکاؤ جواگا ہوں کے بجائے مشرق بعید کا رخ کرنا شروع کردیا ہے۔مشرق بعید میں بیسنگا پور، مکاؤ (چین کے زیر تسلط جھوٹا ساساحلی ملک) بنکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر جگہوں میں جاکرا پنی (چین کے زیر تسلط جھوٹا ساساحلی ملک) بنکاک، تھائی لینڈ، ملیشیا اور دیگر جگہوں میں جاکرا پنی

وَجَال (3)

فتمتی د ولت لٹا دیتے ہیں۔

یصحافی لکھتا ہے کہاب''لاس ویگاس'' کے پچھ ہوٹلوں میں جوئے اور ناچ گانے کے بجائے مسلمانوں کےخلاف پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں اور ایک میں اس نے خود شرکت کی بھی تھی ، جس میں اس نے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے تھنک ٹینک اور تو ہین رسالت کے مرتبین کے خلاف واحدآ وازا ٹھائی تھی اورمسلمانوں کا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی۔

اس طرح لبنان اورمراکش میں خوشگوار آب وہوا اور ساحلی فضا ٹھنڈی فضا کی وجہ سے عیاشی کے مراکز ہیں۔ پچھلے دوسالوں میں لبنان کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ایک ریکارڈ تعداد اسكاٺ لينڌ ڇلي گئي تھي۔

Andrew Harthey Traver Agents جوكهايك فائيواسٹار ہوتل Balmorall میں سلزاینڈ مارکیٹنگ کے شعبے سے مسلک ہے، بتا تا ہے:

"اسكاك ليندعرب ماركيك كے ليے ايك خاص چيز ہے۔عرب اس كى خوبصورتى سے نيز اسکائس کی مہمان نوازی ہے بہت متاثر ہوئے تھے۔اس نے مزید کہا کہ عرب یہاں ایک مہینے سے زیادہ رہے اور تمام دیکھنے والی چیزیں دیکھیں۔"

اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہمارے عرب بھائی آج کل عیاشی کے لیے یا تو یورپ کارخ کررہے ہیں یا پھرمشرق بعید کا۔ 9/11 کے بعدامریکانے عربوں پر یابندی لگائی تھی تو زیادہ ترنے مکاؤمیں جوئے کے اڈوں کارخ کیا جو کہ چین کے زیرانتظام ہے، کیکن اس کی کہانی ہا نگ کالمجیسی ہے تاہم فرق صرف اتناسا ہے کہ مکاؤپر تگال کوسوسال کے لیے تحفہ دیا گیا تھا،لیکن یہاں تقریباً وہی نظام چل رہاہے، جو کہ پرتگال میں آج سے ہیں سال پہلے تھا، بالکل ہا تگ کا تگ کی طرح۔

ایک اور ناخوشگوار مثال شاہ فہد کی ہے، جن کے بارے میں ایک امریکی تاریخ دان لکھتا ہے: '' بیخص اپنے آپ کو کیسے خادم حرمین شریفین کہتا ہے، جبکہ'' لاس ویگاس'' میں ( کیری پیکر کے بعد) سب سے بڑی BET (شرط) ہار گیا تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اسے Detain کرلیا

# 64 F

رمای تیت-/150ردپ

WW.PAK@declety.com

گیاتھا۔ پھرجب پییوں سے بھراہوائی جہاز بھیجا گیا تب جا کرحکومت امریکانے اسے رہا کیا تھا۔'' لگژ ری کا روں کی خریداری :

عرب مما لک میں لگر ری گاڑیوں کی مانگ اس قدر بردھ گئے ہے کہ مالی سال 2006ء - 2006ء میں میں تمام مہنگی اور پرکشش گاڑیوں کی طلب میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے ۔ 2006ء - 2006ء میں اوسطاً 16 فیصد سے 20 فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آیا، جبکہ بحرین کی حکومت نے دو کمپنیوں کو لئسنس جاری کیے ہیں کہ وہ ان کے ملک میں گاڑیوں کی فیکٹری لگا سکیس ۔ اس کا اصل مقصد سے کہ بحرین کی حکومت جا ہتی ہے کہ مشرق وسطی کی ساری گاڑیاں یہاں تیار ہوں اور پورے خطے میں فروخت ہوں ۔

عرب بھائیوں کواللہ کے راستے میں پیے خرچ کرنے کے بجائے فضول شوق پالنے کی الیم عادت ہے کہ ایک دستاویزی فلم میں ایک شیخ نے اپنی 200 گاڑیاں دکھائیں اور یہ بھی بتایا کہ اگر گاڑی ہوجائے تو ہم اسے بیچنا پنی تو بین سیجھتے ہیں۔ہم اسے اپنے ملازموں کو تو دیے ہیں،لیکن بیچتے نہیں ۔ کوئی شک نہیں کہ اسی میں عربوں کی اس فطری سخاوت کا اظہار ہوتا ہے جوان کے آباء واجداد میں تھی ،لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ بیاس عمدہ خصلت کا غلط استعال ہے۔

ليبيامين خريدارون كاپاگل ين:

۔ لیبیا گوکہ بہت زیادہ مالدار ملک نہیں ،لیکن یہاں بھی مادیت پرستی بہت بڑھ گئی ہے۔اس سے بقیہ مما لک کا حال خودمعلوم ہوجائے گا۔

لیبیا میں پابند یوں کے خاتمے کے بعد بڑے پیانے پر چکدارکاریں اور موٹر سائیکلیں بہت زیادہ عام ہوتی جارہی ہیں۔ طرابلس (Tripoli) جوکہ اب ایک درجن سے زائداعلی ورجہ کے منظے ہوٹلوں کا گڑھ ہے، اس میں کئی نئے شاپنگ مال کھل گئے ہیں۔ Gregaresh میں ہوتیک کھل گئے ہیں۔ 808 کی جینز کی پینٹ اور \$1300 کی Street میں ہوتیک کھل گئے ہیں۔ 808 کی جینز کی پینٹ اور \$1300 کی Machine اور \$250 کے پر فیوم بیچنے والی دکا نیں کھل گئی ہیں۔

ان دکانوں پرخرچ ہونے والا زیادہ تر پیبہ سیاسی طور پر امریکا کے اثر ورسوخ میں رہنے

رعایتی قبت-/150 روپ

اره / المرارة / PAKS (ع) المرارة =

والےسیاست دانوں کے پاس سے آتا ہے۔

بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ملک میں امیر تو اچھی زندگی گز ارر ہے ہیں، جبکہ باقی زیادہ تر بس جی رہے ہیں۔ یادر ہے کہ لیبیا \$30ارب ڈالرتیل کی آمدنی سے کما تا ہے۔اس کے علاوہ ہر سال وہ مختلف تر قیاتی کاموں پر 19 ارب ڈالرصرف کرتا ہے،جس کی وجہ سے کئی امریکی اور پورپی کمپنیاں پیڑھکے لینے کی کوشش کرتی رہتی ہیں جوانہیں مل بھی جاتے ہیں اور پھروہ لوٹ مار کا بازارگرم

مشرقی وسطی کی مقامی لگژری مارکیث:

تو حیدعبدالله جو'' دبی گولڈ اینڈ جیولری گروپ''اور LLC) Damas) کا منیجنگ ڈ ائر یکٹر ہے،اس نے" مار کیٹنگ فارلگژری پروڈکش" MARKETING FOR LUXURY)

PRODUCTS کے موضوع پر منعقدہ ایک کا نفرس میں بیڈ کات پیش کیے تھے: -" 2010ء تک لگرری گولڈ کی علاقائی مارکیٹ (یعنی عرب ممالک کی مارکیٹ)

100 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گی جس میں دبئ کا حصہ 8 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہوگا۔''

۔ ''عربخوا تین اورنو جوانوں کی موجودہ نسل 20سال کی عمر سے ہی لگژری گولڈ کے سنجیدہ خریدار ہوتے ہیں۔مغرب کے مقابلے میں جہاں یہ 40سال کی اوسط تک ہے۔اس طرح ہارے مشہور برانڈ کو 20 سال مزیدل جاتے ہیں۔"

- "بین الاقوامی لگژری مارکیٹ کا موجودہ حجم تقریباً 400ارب ڈالڑ ہے، جس میں سے 10 فیصدمشرقِ وسطی میں ہے۔ بڑھتی ہوئی آمدنی کی شرح اور دبئ کی ابھرتی ہوئی لگژری مار کیٹ کو د کیھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ بیستقبل میں اور تیزی سے تھیلے گی۔''

- ''بین الاقوامی سطح پر 32 فیصد لگژری مارکیٹ کی آمدنی زیورات اور گھڑیوں سے حاصل ہوتی ہے،جوکہایک اہم جز ہے۔لگژری مارکیٹ کے مالی سال 2006ء کی پہلی ششماہی میں سوئزر لینڈ کی سوئٹزرلینڈ ساختہ گھڑیوں کی ما تگ میں پچھلے سال کے مقابلے میں 12.2 فیصداضا فہ دیکھا گيااوررقم تقى 17.5 كروژ ۋالر''

M/M/A/A/PAK30000CIETY.COM

۔ ''ہم امید کرتے ہیں کہ لگژری گھڑیوں کی فروخت 2006ء کے آخرتک 50 کروڑ ڈالر سے تجاوز کرجائے گی، جبکہ اس مارکیٹ کا جم 2010ء تک 4 ارب ڈالر تک پہنچ جائے گا۔''

۔ '' آج کا گا مک نوجوان ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے اور زیادہ چیزیں مانگنا ہے اور برانڈ کے علاوہ کممل لگژری ایکسپیرینس چاہتا ہے جس میں World Class Shoping کی سہولت اور بہترین Customer Service شامل ہیں۔''

معاذ برکات جو کہ World Class Councilکے مشرقِ وسطی ،ترکی اور پاکستان کا ایم ڈی ہے ،کہتا ہے :

'' مارکیٹ میں گہرے ریسرج کے بعد ہم ایک بار پھرسونے کی جیولری کی مانگ میں دوبارہ اضافہ دیکھ رہے ہیں۔اضافے کابیر جھان آیندہ برسوں میں مزیدنمو پائے گا۔''

دبئ کی آبادی کا تناسب

#### (DEMOGRAPHICS OF DUBAI)

آیئے! اب دبئ کی آبادی کا تناسب دیکھتے ہیں۔ دبئ میں نسلی اعتبار سے درج ذیل لوگ آباد ہیں: مقامی (اصل عرب)

ہندوستانی 51 فیصد

پاکستانی 16 فیصد

بنگالی و فیصد نا فا

فلی پیو (فلینی) وبئ کی کل آبادی 1,0422,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے مرد تقریباً وبئ کی کل آبادی 1,0422,000 کے لگ بھگ ہے، جس میں سے مرد تقریباً

ربی کی قل آبادی 1,0422,000 سے 1,073,000 مورتیں ہیں۔ 1,073,000 اور 349,000 عورتیں ہیں۔

مردوں میں 250,000 کے قریب مزدور ہیں جو کہ تغییرات کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ مالانہ چالیس لا کھ سیاح دبئ آتے ہیں اور دبئ کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے سالانہ چالیس لا کھ سیاح دبئ آتے ہیں اور دبئ کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے سالانہ چالیس لا کھ سیاح دبئ آتے ہیں اور دبئ کی معیشت میں ایک ارب ڈالر ڈال کر جاتے

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہیں۔ایک اور جیرت انگیز بات بہ ہے کہ دبئ کی معیشت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت تھی، جس کی شرح15 فیصد سے بھی زیادہ تھی، لیکن گرانی کی شرح بھی 12 سے 5 فیصد کے درمیان تھی۔ حکومت اسے 5 فیصد تک محدود رکھنا جا ہتی ہے۔

اگرایمان و آخرت کےزاویۂ نظر سے دیکھا جائے تو دبئ ایک عبرت کدہ ہے،جس میں ہمارے عرب بھائی مادیت پرستی کا انجام دیکھ سکتے ہیں۔اگروہ اسی طرح کی ترقی کرنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیس کہ ان کےاپنے مقامی افرادا قلیت بن کررہ گئے ہیں اوران کا اپناخون کس حد تک صاف رہ گیا ہے؟ يلاستك سرجرى اور كالتميطكس:

د بن میں پلاسٹک سرجری اور آپریشن کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے،جس کی اصل وجہ اس کی بے تحاشا ما تگ ہے۔ اگر چہ پلاسٹک سرجری ہے بعض معقول کا م بھی لیے جاسکتے ہیں، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے لٹک جانے والی کھال کمی کرنا، جلی ہوئی کھال کو تبدیل کرنا اور زخم کے نشانوں کومٹانا شامل ہیں،اس کے علاوہ موٹا ہے کے شکار افراد کے لیے چربی کم کرنے کی سہولت بھی موجود ہے،لیکن ایک نامعقول بات بیہ ہے کہ اس میں بھی خرا فات موجود ہیں \_سب ہے اہم خرافات درج ذیل ہیں:

- پشت کی بناوٹ تبدیل کرنا۔

-عورتوں میں سینے کے اعضا کی بناوٹ میں تبدیلی <sub>-</sub>

اور دیگرخرا فات میں بھی کمی نہیں جو کہ دبئ میں عام ہیں اور دوسرے عرب مما لک میں بھی عام ہور ہی ہیں۔موجودہ سال میں ان خرافات میں دبئ میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس کی <del>ق</del>یمتیں بھی 15 سے 20 فیصد تک بردھی ہیں۔

ترقی....کین اخلاقی اقد ارکی قیمت پر اگرچه پچهلوگوں کے نزدیک بیات قابل رشک ہے کہ دبئ کی ترقی ایک مثال ہے،اس کی ظاہری رونقیں ہروفت جگمگاتی رہتی ہیں،لیکن تصویر کا دوسرا رخ انتہائی بھیا تک ہے،جس سے ہمارے عرب بھائیوں کوسبق سیکھنا جا ہیے۔ www.Pakso

**≇68**

رعایتی قیت-/150روپے

WWW.PAK@disclety.com

دبئ اگر چہسیاحوں کا ایک عالمی مرکز ہے لیکن سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے یہاں کی عورتوں کے بارے میں ایک خوفناک نقشہ کھینچا ہے۔ تنظیم کے مطابق دبئ جنسی تجارت کا بڑا مرکز بن چکا ہے۔ یہاں فحبہ خانوں کی بہتات ہے۔ ایک اور رپورٹ کے مطابق اس حوالے سے مشرق وسطی میں دبئ کے بعد صرف اسرائیل کانمبرآتا ہے۔

طوائفوں کی اکثریت (ماسوائے ان کے جوسارا وفت یہی کام کرتی ہیں) دن کوسوتی ہیں، دو پہر سے رات دس بجے تک مختلف ریسٹورنٹس میں بیروں کی خدمات انجام دیتی ہیں جبکہ شام سے رات کے درمیان اپناروایت کام کرتی ہیں۔

طوا نَفول میں درج ذیل قومیت کی عورتیں شامل ہیں:

روی: پیه چونکهخوبصورت، صحت منداورگوری ہوتی ہیں، اس لیے عرب حضرات ان کو پہند
کرتے ہیں۔ان میں سوویت یونین سے آزاد ہونے والی ریاستوں کی عورتیں شامل ہیں۔
چینی، فلی پینو: ان کوزیادہ تروہ غیرملکی سیاح پہند کرتے ہیں جن کا تعلق امریکا ویورپ سے ہوتا ہے۔
ایبھوپین، افریقی: بیام طور سے مزدور ان کا نشانہ بنتی ہیں۔

ہندوستانی، پاکستانی: انتہائی شرم کا مقام ہے کہ ان میں جنوبی ایشیا اور پاکستان کی عورتیں بھی ہوتی ہیں اشتہار آتا ہوتی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ شرم کا مقام ہیہ ہے کہ ایک زمانے میں 'فلیج ٹائمنز' میں اشتہار آتا تھا:"Famous Lahori Mujra" (مشہور لاہوری مُحرا)

طوائفوں کے تناسب سے دیکھا جائے تو یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں زنا کاری کا بازاراس حد تک گرم ہے کہ اکثر اماراتی باشندے یہ بات سن کرنظریں جھکا لیتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے افرادا کثر و بیشتر اسی مقصد کے لیے یہاں آتے ہیں۔

ایک اور انسانی المیہ یہ ہے کہ عرب حضرات حیدر آباد (ہندوستان) میں عورتوں سے شادی
کرنے کے بعد انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حیدر آبادی بھی غربت کی وجہ سے اپنی بٹی بیاہ کر
ہیشہ کے لیے پچھتاو ہے میں پھنس جاتے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ شادی کروانے والے
ہمیشہ کے لیے پچھتاو میں کھنس جاتے ہیں۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ شادی کروانے والدین
نیج کے لوگ بھی اپنا کمیشن حق مہرکی طرح مانگ لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین
نیج کے لوگ بھی اپنا کمیشن حق مہرکی طرح مانگ لیتے ہیں اور بمشکل ان غریب والدین

VAVA/PAKSSPCIETY.COM

کو 5000روپیل یا تاہے۔

اس ہے بھی افسوسناک صورتحال سعودی عرب کی ہے۔ یہاں پر کام کرنے والی عورتیں جنہیں نوکرانی یا میڈ (Maid) کہتے ہیں، بڑی تعداد میں انڈ و نیشیا، ملیشیا، فلپائن، سری لئکا اور دیگر ملکوں سے لائی جاتی ہیں۔ ان میں سے فلپینی اور دیگر عیسائی عورتیں چھٹی کے دنوں میں (جمعہ، جعرات) یہ غلیظ کام کرتی ہیں جبکہ نا جائز اولا دوں کو یہ پارکوں یا بیتیم خانوں میں چھوڑ دیتی ہیں۔ ایک این جی او کے مطابق جدہ اور اس کے گردونوا سے ایک سال میں 3000 سے زائد ایسے بچوں کو اٹھایا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ غیر ملکی خاد ماؤں کا یہ رجحان کہیں اہل حرمین کواس گندگی میں ملوث کرنے کی منصوبہ بندکوشش تونہیں۔

اس کے علاوہ معاملات یہاں تک ہی محدود نہیں ہیں خود ہمارے ملک میں بھی یہی حال ہے۔
آرٹ کی آڑ میں مجرے ہوتے ہیں۔ بے حیائی اور فخش کا موں کا پر چارکیا جاتا ہے۔ جیران کن بات تو
ہیے کہ خود پاکستان میں بھی روسی اور چینی طوائفیں آتی ہیں اور کراچی کے پوش علاقوں اور اسلام آباد
میں یہ کوئی غیر معروف بات نہیں۔ اور اس سے بھی جیران کن بات بیہ ہے کہ اسلامی ریاست پاکستان
کے بعض سیاست دان اور بیورو کر بیٹ اس بین الاقوامی گھناؤنے کاروبار کوفروغ دے رہے ہیں۔

اس طرح کے واقعات اکثر عرب شیوخ اور اب تو حکم انوں میں بھی بہت زیادہ عام ہوتے
جارہے ہیں۔ اللہ ہی سب کو ہدایت دے اور اپنی دولت کوعیاشی کی بجائے اسلام کی خدمت کے
جارہے ہیں۔ اللہ ہی سب کو ہدایت دے اور اقعات ملاحظہ کریں:

-برادرملک قطرکا امیران معاملات میں سب کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ ایک وفعہ شراب کے نشے میں دھت کی نائٹ کلب میں مگن تھا (اپنے ملک میں)۔ اس دوران اس کا دل ایک لڑی پرآگیا جو کہ ناچ رہی تھی ۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اس لڑی سے بات چیت کر کے نکاح کا معاملہ کرادو۔ وزیر موصوف نے پہلے تو امیر کو غور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہہ سکا:" جناب! یہ آپ کی بیٹی ہے۔" موصوف نے پہلے تو امیر کو غور سے دیکھا، بعد میں صرف اتنا کہہ سکا:" جناب! یہ آپ کی بیٹی ہے۔" یہ وہی غیرت مند شخص ہے جس نے پچھ عرصہ پہلے اپنے باپ کا تختہ اس وقت الٹ دیا تھا جب وہ علاج کے سلسلے میں لندن یا سوئٹز رلینڈ گیا ہوا تھا۔

4.150/-2130/W.PakSociety.com

CETY COM

۔ بحرین کے شخ عیسیٰ خلیفہ کی بہن جس کا نام مریم خلیفہ تھا، ایک غیرملکی انگریز کے ساتھ بھاگ گئ تھی۔ وہ غالبًا امریکی تھا اور بیرن 2000ء کے آس پاس کی بات ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس طرح کے نجانے کتنے واقعات ایسے ہیں جن کاکسی کھلم نہیں ہو پاتا۔

عربوں میں خاص طور سے دبئ میں عورت کی جس بھیا تک تصویر کی منظر کئی ہے،اس کا سب سے بھیا تک پہلو بھی سن لیجے۔انسانی حقوق کی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ چینی عورتوں سے جب معلومات لی گئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے زیادہ ترگا مک وہ امریکی فوجی ہوتے ہیں جو کہ عراق سے بچھدن کی چھٹیوں پردبئ آ جاتے ہیں۔اس طرح سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امارات ،عراق جنگ میں کتنا ''اہم'' کرداراداکررہا ہے۔

اس بات کا ایک اور شوت ہے تھی ہے کہ امارات میں '' جبل علی'' نامی بندرگا ہے جو دنیامیں سب سے بڑی مصنوعی (انسان کی بنائی ہوئی) بندرگاہ ہے۔قطر کے امریکی اڈے کے بعد یہ بندر گاہ بھی امریکی جنگی طیارہ بردار جہازوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے مرکز کا کام کرتی ہے اور اس طرح امارات میں غیرمکی فوجی مسلسل آتے رہتے ہیں۔

آج تک مسلمان حکمرانوں کا المیہ بیدرہاہے کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری عورتیں ہی رہی ہیں،لیکن وہ اس حد تک گر جا کیں گے کہ غیرمسلم حملہ آوروں کوعورتیں فراہم بھی کریں گے،اس ذلت کا تصور بھی پہلے زمانے کے مسلمانوں نے نہ کیا ہوگا۔

اردن کا بادشاہ (عبداللہ) جس کا تعلق تاریخی غداروں سے ہے، اس کا باپ وہی شخص تھا جس نے خفیہ طور سے 1973ء کی جنگ سے ایک ہفتہ پہلے تل ابیب جا کرموساد اور اسرائیلی وزیراعظم گولڈا میئر کو حملے سے خبردار کیا تھا، اس کا اپنا خون بھی خط ملط ہو چکا ہے۔ اگر چہاس کا داداشر یون مکہ تھا، کیکن اس کے باپ نے پہلی شادی ایک عرب اوردوسری ایک انگریز یہودیہ سے داداشر یون مکہ تھا، کیکن اسرائیل کو مزید خوش کرنے کے لیے اپنے چھوٹے بیٹے کو جو کہ انگریز کا خون خلط کی یودی عورت سے تھا، بادشاہ بنادیا تھا۔ اس طرح غدار خاندان کے خون میں انگریز کا خون خلط ملط ہو گیا۔ اس کے پہلے بیٹے کی بیوی بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی۔ اس نے بڑے بیٹے سے شادی کی ملط ہو گیا۔ اس کے پہلے بیٹے کی بیوی بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی۔ اس نے بڑے بیٹے سے شادی کی

رعایتی قبت-/150روپ



#### WW.PAKS(3) ETY.COM

تھی۔ یہ بیٹاایک عرب خاندان سے تھا۔

اس کے مقابلے میں تصویر کا دوسرارخ دیکھیں۔ پرنس جارلس برطانیہ کا اگلا بادشاہ ہوگا۔اس نے پہلی شادی ڈیانا سے کی تھی۔اس سے دو بیٹے ہوئے۔ بعد میں دونوں میں طلاق ہوگئی۔ ڈیا نا بعد میں کیے بعد دیگرے دومسلمانوں کےعشق میں گرفتار ہوگئی۔ پہلا ایک پاکستانی ڈاکٹر تھا جو جھنگ کار ہنے والا تھا۔اس نے شنرا دی سے شادی کی پیش کش محض اس وجہ سے ٹھکرا دی کہ اس کے والدین رضامند نہیں تھے۔اس کےاس فرما نبرداراندرویتے سے ڈیا نابہت زیادہ متاثر ہوئی تھی۔ دوسرامسلمان داؤ دالفادي تقاجومصر سيتعلق ركهتا تفابه داؤ دجبيها بھى تفالىكن وە ايك مسلمان تو تھا۔اور بیہ بات M15اور M16(برطانوی خفیہاداروں)اور شاہی خاندان کو کھٹکتی تھی۔اگر چہ ڈیا نا خودشاہی خاندان سے نہتھی ،لیکن ایک برطانوی شہرادے کی ماں اگرمسلمان ہوجائے یا پھر ایک مسلمان سے شادی کرلے، وہ کیسے برداشت کرسکتے تھے؟ چنانچہ شاہی خاندان اور خفیہ اداروں کے گھ جوڑ سے دونوں کو ہلاک کردیا گیا۔

یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ ڈیا نا کی موت کے بعد خود برطانیہ میں اکثر لوگوں کا بیرخیال تھا كهاس كي موت ايك حادثة بين تقا، بلكه ايك منظم سازش كانتيجه تقا\_ايك اوربات بهي بمين معلوم ہونی جاہیے کہ ڈیا نابرطانیہ کی موجودہ دور کی سب سے مقبول ترین شنرادی تھی۔روشن خیال اور وسیع الظر ف بوری نے اسے قبل کرڈ الا اور تاریک خیال ، تنگ ظرف مسلمانوں نے انگریز عورت کے بطن ہے جنم لینے والے نیم گور ہے مخلوط النسل یہودی کو با دشاہت کا تخت ور ثے میں پیش کر دیا۔ خیر! بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دبئ میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہور ہاہے، اس کا ڈ ھنڈورا تو چیخ چیخ کریہ نام نہا دانسانی حقوق کی تنظیمیں پیٹتی رہتی ہیں،لیکن ان تنظیموں کا سب ہے زیادہ تاریک پہلوہمیں طالبان کے حوالے نظر آتا ہے۔

ان تنظیموں کو بیرتو نظر آر ہاتھا کہ افغانستان میں طالبان حکومت نے بے پر دہ عورتوں کے آ زادانه گھومنے پھرنے پریابندی لگادی تھی الیکن انہیں بینظرنہیں آتا کہ اس وفت وہاں جنگ اور غربت کی وجہ سے بے حیائی کتنی عام ہوگئے تھی۔او ہاش سر مایہ داروں نے کس طرح عورت کو کھلونا بنا

نان المال الم

کرر کھ دیا تھا۔ان نام نہاد نظیموں کو بینظر نہیں آتا کہ طالبان نے بیہ پابندی لگانے کے ساتھ ہی غریب خواتین کے لیے وظیفے اور راشن کا گھر میں انتظام کر دیا تھا۔ ان کو فظ آتا تھاں فی شریب کے ساتھ کے ساتھا۔

ان کو بینظرا تا تھا کہ فحاشی کے اڈوں کونیست و نابود کر کے رکھ دیا گیا تھا،لیکن بینظر نہیں آتا کہ عور توں کو تحفظ فراہم کرنے اور گھر بیٹھے کفالت کرنے کے لیے طالبان نے قسماقتم مشکلات کے باوجود کیا پچھ نہیں کیا تھا۔

عرب مسلمانوں کے لیے باعث عبرت:

دبئ کی ترقی میں عرب بھائیوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ہم بیدد کیھ سکتے ہیں کہ س طرح معاشی استحکام اور ترقی کے نام پر دبئ نے اپنااسلامی تشخص کھودیا۔ آج کا دبئ اور قطراس حد تک آگے ہیں کہان کا کہنا ہے:

" اگراسرائیلی سرمایدکاریهان آناچاپین توجمین اس پرکوئی اعتراض نبین."

ملاحظہ فرمائے! ترقی اور سرمایہ کاری کے نام پر کس طرح عرب بھائیوں کو اُن کے دین اور نظریئہ حیات کو کو اُن کے دین اور نظریئہ حیات (جوابیان و جہاد کا دوسرا نام ہے) سے دور کیا جارہا ہے اور کس طرح سے وہ ایسی قوم بنتے جارہے ہیں جس کو اسلام اور ملت اسلامیہ کی فکر ہی نہیں رہی۔ ہمارے عرب بھائی ان خرافات میں البحصے جارہے ہیں جبکہ مغربی مما لک خصوصاً امریکا کے سابق صدر بش یہ فرمارہے ہیں:

"جم نے عالمی نظام کے لیے کام کردہے ہیں۔"

دبی کی ترقی عرب مسلمانوں کے لیے اس لحاظ سے کھلی عبرت ہے کہ اگر عرب اپنے ندہبی شعار اور مثالی ثقافت کی قربانی کی قیمت پرترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھراس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس بات کا ایک نمونہ دبی میں دیکھا جا سکتا ہے۔

. یهودی بینکوں میں عرب حضرات کی سرمایہ کاری:

ہ اور کی بینکاروں نے اسرائیل کی جو مدد کی اور عربوں کو تکست دینے کے لیے جس طرح بے یہودی بینکاروں نے اسرائیل کی جو مدد کی اور عربوں کو تکست دینے کے لیے جس طرح بے دریغ سر ماید لٹایا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عرب حضرات اسلام اور مسلمانوں کی فکر سے محروم دریغ سر ماید لٹایا، وہ سب کے سامنے ہے، لیکن عرب حضرات اسلام اور مسلمانوں کی فکر سے محروم ہوجانے کے سبب اپنی دولت انہی وُشمنانِ دین وملت کے پاس رکھواتے ہیں۔اس کا طریقہ یہ

رعایتی قبت-/150روپ

**\*73 \*** 

AAAA PAK (3) COM

ہے کہ عرب ممالک جوتیل بچرہ ہیں اور اس سے جوآ مدنی ان کوملتی ہے، اس سے وہ کچھ تو اپنی پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن باقی امر کی ویور پی بینکوں کے پاس چلی جاتی ہے، جبکہ یہ بات قابلِ غورہ کہ جن یہودی بینکوں میں یہ قرض رکھواتے ہیں، ان سے یہ واپس نکال بھی نہیں سکتے ۔ ہاں اگر کسی اور یہودی ادارے میں سر مایدلگانا ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ۔ ایسا آسانی سے ممکن ہوتا ہے۔

اس طرح کے اکا وَنٹس میں کتنا پیسہ ہے؟ اس کا انداز وان تین ممالک کے اعداد وشار سے لگایا جاسکتا ہے:

عرب امارات: 300 ارب ڈالر \_قطر: 120 ارب ڈالر \_کویت: 60-40 ارب ڈالر \_ بجائے اس کے کہ ہمارے عرب بھائی میہ پیسہ تعلیم و تحقیق ،غریب مسلمانوں کی مدد، دینی اداروں کی خدمت اور جہاد فی سبیل اللّٰہ میں خرج کریں ، وہ اس پیسے کوعیا شیوں اور فضول خرچیوں پرخرچ کرتے یا پھرانہی یہودونصاریٰ کے ہاں رکھوا دیتے ہیں جوخودان کے بھی وشمن ہیں۔لندن اورکئی دوسرے بور بی شہروں میں عرب مسلمانوں نے بوری گلیاں کی گلیاں خرید لی ہیں۔ لندن میں Edgewarwe Oxford Street اور Piccardly (تقریباً) تمام کی تمام عربوں نے خرید لی ہیں، تا کہ جب تیل ختم ہوتو بھی ان کی آمدنی کا سلسلہ جاری رہے۔ اسکاٹ لینڈ کی ٹی کوسل نے اس بات کی توثیق کردی ہے کہ" پرنسز اسٹریٹ" (جس میں مالدارعرب مسلمان دلچین رکھتے ہیں) کو پیچ کراہے ایک فرد کے زیرا نظام (Single Ownership) کردیا جائے، تا کہاس کمرشل علاقے کی سڑک کے اطراف میں موجود عمارتوں کی بین الاقوامی سطح کی تعمیر نوہو سکے۔ EDIN BURG کے سٹی کونسل کے ترقیاتی کاموں کے لیڈر Tom Buchanan کا کہنا ہے:''ہم سے بعض لوگوں نے رجوع کیا ہے،جن کے پاس بیرونی فنڈ زتک رسائی ہے جو کہ Princes Street کوخریدنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس بے تحاشا پییہ ہے۔ اگر چہ بیمنصوبہ طویل ہےاور مختلف مالکوں کو تلاش کرنے اور مذاکرات کرنے میں 10 سال کاعرصہ بھی لگ سکتا ہے۔'' اس سڑک کی مالیت تقریباً 1.35 ارب یاؤنڈ ہے(\$2.66 Billion) اس کے علاوہ RBS یعنی رائل بینک آف سکاٹ لینڈ (Royal Bank of Scotland) قطر میں بڑے

پیانے پرسر مایہ کاری کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جبکہ کویت بھی اس سلسلے میں اپنا پیسہ یورپ اور امریکامیں لگانے کے انتظار میں بیٹا ہے۔ بیاس سب جانبدارانہ رویے کے باوجود ہے جو امریکانے عربوں کے ساتھ اختیار کیا۔مثلاً:

2005ء میں امریکا میں جب طوفان ( کترینا) آیا تو اس کے بعد بندرگاہوں کانظم ونسق امریکا نےCharity Fund کے لیے ٹھیکہ دینے کا فیصلہ کیا۔اس ٹھیکے کی سب سے بڑی بولی عرب تمپنی'' دبئ بورٹ ورلٹ' نے دی 'لیکن بعد میں اس تمپنی پرا تناد ہاؤ ڈالا گیا کہ آخرکار بیہ دست بردار ہوگئی۔ وجہ صرف اتنی سی تھی کہ بندرگاہ جیسی حساس تنصیبات پر عرب ممپنی کو کیسے برداشت كياجاسكتا ہے؟

اسی طرح امریکا میں ایک ہوائی جہاز بنانے والی ممپنی کے حصص "دبی ارو اسپیس" (DAE)نے خریدے تو اس پر بھی بہت شور اٹھا۔ بعد میں جب تک DAE نے بیاعلان نہیں کردیا کہاہے فی الحال حصص بیچنے کی کوئی ضرورت نہیں اور وہ ایک مناسب وقت میں اسے اچھے واموں فروخت کردے گی ،تب ہی جا کرشور فل ٹھنڈا پڑا۔

اس سب کچھے کے باوجود عرب حضرات امریکا اور بورپی ممالک میں سرمایہ کاری کرنے سے با زنہیں آ رہے ہیں۔اسلامی بینکوں اورمسلم مما لک میں سر مایہ کاری کے بجائے مغربی مما لک میں عرب بھائیوں کی سرمایہ کاری درج ذیل ہے:

-UBS (سوئٹزرلینڈ کابینک) و فیصد صص کی خریداری زیرغور ہے (امارات)

-BARCLAY's BANK: وفيصد حصص كى خريدارى امارات كے زيرغور ہے۔

( کویت اور قطر بھی امید داروں میں شامل ہیں )

- جرمنی کے DUETSCHE BANK کے 2.19 فیصد خصص امارات کی حکومت کے

پاس موجود ہیں۔

- 4.9:(CITI BANK) CITI GROUP -

ہے ابوظہبی کی حکومت کے پاس ہیں۔

رعایتی قبت-/150روپ

ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS)-قطری حکومت اس کے حصص کی خریداری میں دلچیسی لے رہی ہے۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عرب مسلمان ان بینکوں کواس وفت پییہ فراہم کررہے ہیں جب یہ سارے بینک خسارے میں جارہے ہیں اور انہیں پیسے کی شدید ضرورت ہے۔اس وفت اسلامی ممالک اوراسلامی اداروں میں سرمایہ کاری کرنے کی بجائے اور بیرثابت کرنے کی بجائے کہ اسلامی معاشی نظام ہی وہ واحد دوا ہے،جس سے موجودہ مہنگائی، بے روزگاری کا علاج کیا جاسکتا ہے، ہمارے عرب بھائی ان سسکتے ہوئے یہودی سودی بینکوں کوسہارا دے رہے ہیں اور انہیں نزع کی حالت میں آسیجن مہیا کررہے ہیں۔

اس کی سب سے بڑی مثال CITI GROUP کی ہے جس کا خسارہ 6.8 ارب ڈالرتک پہنچ گیا ہے، اس کوعرب سرمایہ دارحضرات کی طرف سے 7.5 ارب ڈالر کی امدادی سانس دی جار بی ہے۔عرب اس حوالے سے کہتے ہیں: "برے وقتوں میں تو بیراضی ہوجا کیں گے،لیکن اچھے وقتوں میں اس طرح کے سود نے ہیں ہویا کیں گے۔''

اس فضول نظریے کےخلاف سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس بات کی کیا صانت ہے کہ وہ اچھے وقتوں میں انہیں برداشت کریں گے؟ کیا پتاوہ ان عربوں کوا پنابوریا بستر سمیٹنے کی اجازت بھی نہ دیں؟ اس وفت تقریباً تمام عالمی بینک خسارے میں ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی وجہ امریکا میں گھروں میں قرض کی سود کی شرح میں تھی ہے، جسے" Sub Prime Mortgage" کہتے ہیں۔مغربی ممالک کو جب مالی مشکلات پیش آئیں تو عرب سرمائے نے ان کو ہمیشہ سہارا دیا۔ ایسے کھن وفت میں ان بینکوں کے خسار ہے کو کم کرنے کے لیے ان کی مدد کرنا کتنی بڑی نا دانی ہے؟ اللد تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ دے۔

یہ المیہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد جہاز بنانے والی کمپنیاں خسارے میں جارہی تھیں تو اس وقت امارات سعود پیقطر، بحرین،عمان، پاکستان اور بردی تعداد میں مسلمان ملکوں نے 300 سے زائد بوئنگ جہاز خریدے، جس کی وجہ سے اس صنعت کوسہارامل گیا۔ بیسی نے بیس سوجا کہ

ب 150/- الماق الم 150/- الماق إلى الماق الم 150/- ب

اس سہارے سے تقویت پانے والی دجالی نظام کی ہمنواطاقتیں ہے سہارامسلمانوں کے ساتھ کیا کردہی ہیں اور مزید کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ اجتماعی مفادات سے بقو جہی ہمیں بیدن دکھارہی ہے۔

فلسطینی مسلمانوں کی مظلومانہ حالت زار کے باوجود انہیں ظالم اور سنگدل صہیونیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ نا اور اپنی بے تحاشا دولت سے صہیونیت کی مدد کرنے والے یہودی بینکاروں کو سہارا پہنچانا ہمارے دور کا وہ المیہ ہے، جس کی بنا پر دجال کے ہرکارے اور دجالی ریاست مضبوط ہورہی ہے۔ ضرورت ہے کہ رجوع الی اللہ ، انفاق فی سبیل اللہ اور جہادوقال فی سبیل اللہ کی دعوت کو عام کیا جائے۔ بیوہ وہ واحد ذریعہ ہے۔ جس کی بنا پر رحمان کے بندے ، دجال کے شکریوں کے سامنے جم کیا جائے۔ بیوہ وہ واحد ذریعہ ہے جس کی بنا پر رحمان کے بندے ، دجال کے شکریوں کے سامنے جم کیا جائے۔ بیوہ وہ واحد ذریعہ ہے معبود کی بندگی اور بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کاحق کرکھڑے ہو سکتے اور اپنے سے معبود کی بندگی اور بیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کاحق

4"150/- Jackw.Palmociety.com

ادا كريكتے ہيں۔

### WW.PAK@UGCETY.COM

### مآخذ ومصادر گزشتهٔ مضمون میں دیے گئے اعداد وشار درج ذیل کتابوں سے لیے گئے ہیں:

- ARTEH L. AVNERI: "The Claim of Dispossion: Jewish land settelments and the labs 1878-48",
   Transaction Publishers (1984)
- (2) ISSA KHAF: "Politics of Palastine: Arab

  Factionalism and Social Disintegration 1939-48", Suny
  University Press (1991)
- (3) KENNETH W. STEEN: "The land Question in Palestine 1917-39" University of North Carolina 984)
- (4) ABRAHAM RABINOVICH: "THE YOAN KIPPUR WAR: THE GPIC ENCOUNTER THAT TRANSFORMED THE MIDDLE EAST"
- (5) CNN REPORT "HUSSEIN IS DEAD"
  David Ben Guion: "From Class to Nation: Riflections on the Vocation and Mission of the labour movement"
  (HEBREW An Ord-1976)



# ETY.COM بالاهراكال IETY.COM

# اسرائیل کی کہانی مشرقی محقور ہے۔

ايك مشرقى مخفيق كأراورا يك مغربي لكھارى كى زبانى

الگلے صفحات میں دنیائے مشرق ومغرب سے ایک ایک تحقیق کار کی تحریروں کا خلاصہ پیش کیا جار ہا ہے۔ پہلی تحریر تاریخ کے تناظر میں''اسرائیلی ریاست کے مطالعہ' پرمشمل ہے۔اس میں اسرائیل کی زمانۂ قدیم سے تاعصرِ جدید تاریخ پر طائرانه نظر ڈالی گئی ہے۔ بیمضمون ڈاکٹر ابرارمی الدین صاحب، شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ یو نیورٹی، بہاولپور کاتح ریکردہ ہے۔آں جناب نے اے اس عاجز كواخبار ميں بغرض اشاعت ارسال كيا تفا۔اخبار ميں تو شائع نه ہوسكا، يہاں اس کی تلخیص پیشِ خدمت ہے۔اصل مضمون''اسرائیل سے اسرائیل تک'کے نام ہے لکھا گیا ہے اور ادارہ تحقیقات اسلامی، بین الاقوامی یو نیورسٹی، اسلام آباد کے تحت شائع ہونے والے سہ ماہی جریدے "فکرونظر" جلد46، شارہ 3، محرم-رہیج الاوّل 1430 ھ،جنوری-مارچ2009ء میں شائع ہوا ہے۔مصنف اس کا خلاصہ افا دہ عام کے لیے مضمون نگار اور مذکورہ جریدے کے شکریہ کے ساتھ پیش کررہاہے۔مقالے میں دی گئی انگریزی عبارات کا ترجمہ ساتھ ہی دے دیا گیا ہے۔ دوسری تحریر ایک کینیڈین صحافی ''رابرٹ او ڈرسکول'' کے خفیہ اسرائیلی دورے ہے آتھوں دیکھے حال پرمشمل ہے جس میں قدم قدم پر قارئین کوتجس سنسنی خیزی کےساتھ عالمانہ اور دیانت دارانہ ملی تحقیق کا امتزاج دیکھنے کو ملے گا۔ و بیچ میں'' مربع قوسین'' میں دی گئی عبارات احقر کا تشریکی اضافہ ہیں۔مؤلف ستاب سے اس حصے کو''اسرائیل کی کہانی'' کا نام دے کر مذکورہ بالا دونوں تحقیق كاروں كے نام كرتے ہوئے ان كے ليے دعا كو ہے۔

باق يت-/150 مان قيت-/150 مان قيت-/150 مان قيت-/150 مان قيت -/150 مان قيت -/150 مان قيت -/150 مان قيت -/150 مان ق

### WW.PAKS(3)dbiETY.COM

# د جالی ریاست:مشرقی محققین کی نظر می<u>ں</u>

موجودہ دور مادی ارتقا کے عروج کا دور ہے۔اس مادّی ارتقانے دنیا کوسمیٹ کرایک بستی بنادیا ہے۔ مختلف علاقوں کےلوگ استے قریب آ گئے ہیں کہل ازیں اس قربت کا تصور بھی ناممکن تھا۔ بیگلوبلائزیشن بجائے اس کے کہ بنی نوع انسان کے مسائل حل کرتی ،لوگ ایک دوسرے سے مل کرخوش ہوتے ،ایک دوسرے کے مسائل حل کرتے ، دنیا سے جہالت اورغربت کا خاتمہ ہوتا اور لوگ ماضی کے مقابلے میں زیادہ امن وسکون سے رہتے ،اس کے برعکس اس کا اثر بیہوا کہ انسان انسان کے ہاتھوں وہشت گردی کا شکار ہور ہا ہے۔ بید دہشت گردی کہیں سیاسی ہے، کہیں قوم پرستانہ ہے، کہیں معاشی ہے اور کہیں تہذیبی۔ اس دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اس '' گلوبلائزیش' نے ریاستی دہشت گردی کو بھی جنم دیا،جس نے کمزورممالک کے وجود کے لیے خطرات پیدا کردیے۔گلوبلائزیشن نے ایک عالمی معاشی استحصالی نظام کوجنم دیا جس کی پیدا کردہ مصنوعی مہنگائی دنیا کے غریب کومزیدغریب بنارہی ہے اور دولت کو عالمی سطح پر چندسوخاندانوں کی تجوریوں میں تیزی سے منتقل کررہی ہے۔جس اخلاقی بے راہ روی نے بورب اور امریکا کے معاشروں کو نتاہ کرکے رکھ دیا۔اس''سمٹاؤ'' (گلوبلائزیشن) کی وجہ سے وہ ابمسلم معاشروں پر میڈیا کے ذریعے مسلط کی جاری ہے۔اس گلوبلائزیشن کے مسلط کردہ استحصال کے چنگل میں پوری د نیا جکڑی جا چکی ہے۔اس جکڑن کا مرکز کہاں ہے؟ اوّل تو یہ بحث حچیڑتی نہیں۔اگر کہیں حچیڑتی ہےتو مسائل کی نشاندہی کے لیےرازی وغزالی،رومی وا قبال کےایسے''ورثا'' تلاش کر کےشریک بحث کیے جاتے ہیں،جن کو نہاہے ماضی کاعلم ہوتا ہے اور نہ ہی مستقبل میں تعمیر ملت کی تڑ ہان میں پائی جاتی ہے۔ بیلمی قلاش بے جارے مسائل کاحل تو کیا بتا ئیں گے، مسائل کی نشاند ہی بھی نہیں کریاتے۔ایسے مفکرین کی زیارت چینلز کے تنخواہ یافتہ بٹنگڑ بازوں یا اخبارات کے Paid

**₹80 ₹** 

لکھار یوں کی شکل میں کی جاسکتی ہے۔

انسانی تاریخ کا مطالعه بتا تا ہے کہ بیمعاشرتی انارکی اخلاقی ضابطوں کی خلاف ورزی اور مختلف از مزکی تخلیق ماضی میں یہودی قوم کے سیاہ کارناموں میں سے ایک ہے۔اس قوم کی پوری تاریخ الله کی تھلم کھلا نافر مانی ،نسلی تعلّی ، ہوس زر قلّ و غارت گری اورظلم سے عبارت ہے۔ان بدکردار بوں کی بدولت بیقوم ماضی میں ہرنبی کی بددعاؤں اور پھراس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی مستحق بنی ہے۔اسی بدکر داری کا ہی نتیجہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی الہامی کتب قر آن اور بائبل اس قوم کی ندمت پرمتفق ہیں۔اپنے زمانہ رسوائی (Diaspora) میں بیہ ہرقوم کے ہاں نفرت کی نظر ہے دیکھی جاتی رہی ،حتیٰ کہ آج اسرائیل کے مربی وحسن امریکا میں جب 1789ء میں امریکی دستور بناتواس وفت کے امریکی صدر بنجامین نے یہودیت کوامریکا کے لیےسب سے بردا خطرہ قرار دیا تھا اور حقیقت بھی ہیہ ہے کہ آج کی دنیا کے ہر فساد میں دراصل یہودی شیطانی ذہن کام کررہا ہے۔زاررُ وس کےخلاف بغاوت اورعیسائیوں کے تل میں یہی ہاتھ تھا۔ بینک آف انگلینڈ کی شکل میں برطانوی معاشیات کے مالک یہی ہیں۔امریکی میڈیایکمل کنٹرول ان کا ہے۔ونیامیں سونے کی تجارت ان کے قبضے میں ہے۔مشرقِ وسطی میں اسرائیل کے قیام کے بعد سے عالمی حالات اتنی تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئے ہیں کہاس سے پہلے ایبا فسادانسانی تاریخ میں ویکھنے میں نہیں آ یا۔اس کی بنیادی وجو ہات اس قوم کے ماضی میں پوشیدہ ہیں،جن کامطالعہ ضروری ہے۔ اس قوم کی سب سے بردی خصوصیت اس کی نسلی تعلّی کا تصور ہے، جس کے مطابق بیقوم دنیا کی سب سے اہم اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین قوم ہے۔ان کا بیز ہنی تصور بائبل یوں بیان کرتی ب كه خدانة قوم يبود ي مخاطب موكركها:

"I have chosen him in order that he may command his sons and his descendents to obey me and to do what is right and just."

اطاعت کریں اور وہ ی کریں جو بھی اور ان کے امتی میری اور ان کے امتی میری اور ان کے امتی میری اطاعت کریں اور ان کے امتی میری اطاعت کریں اور وہ ی کریں جو بھی اور شعبین ہو۔'' اطاعت کریں اور وہ ی کریں جو بھی اور شعبین ہو۔'' اطاعت کریں اور وہ ی کریں جو بھی اور شعبین ہو۔'' 150/۔'پ

CETY.COM

اسرائیلیوں کی اس نسلی برتزی کوان کی مشہور قانون کی کتاب "Talmud" نیوں بیان کرتی ہے: "Heaven and earth were only created through the merit of Israel."

"Whoever helps Israel is as though he helped the Holy One blessed be He. Whoever hates Israel is like me who hates Him."

'' قوم اسرائیل کی مدد کرنا خداکی مدد کرنا ہے اور اس سے نفرت کرنا خدا سے نفرت کرنا ہے۔''
تالمود کے اس جملے کے تحت امریکا کو بیہ باور کرایا جاتا ہے کہ عراق اور افغانستان میں وہ جو
کچھ کر رہا ہے دراصل خداکی مدد کر ہا ہے۔ آخرت کی نجات صرف اسرائیلوں کے لیے مخصوص ہے،
غیراسرائیلی اُخروی نجات نہیں یا کیں گے۔

"No Gentiles will have a share in the world to come."

"In the Hereafter Abraham will sit at the entrance of Gehinnom and will not allow any circumcised Israelite to descend into it."

''اورآ حرت میں ابراہیم جہنم کے دروازے پر دھرنا دے دیں گےاورکسی اسرائیلی کوجہنم میں پھینکنے کی اجازت نہ دیں گے۔''

جوقوم فکری طور پراس حد تک نظر ہو، اس قوم سے کیونکر تو قع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ کسی عالمگیر میں عالمگیر میت اور مساوات کا پیغام دنیا کود ہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تاریخ میں عالمگیر میت اور مساوات کا تصور ناپید ہے۔ اس قوم کی تاریخ کا زریں دور حضرت داؤد علیہ السلام ( 1000 ء قبل مسیح ) سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی شروع ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کے آپ کے دور میں تہذیب و تمدن عروج پر تھا۔ روپے پیسے کی فراوانی تھی۔ اس دور میں عالمی حکمرانی صرف اور صرف آپ کے حصے میں تھی۔ گویا اس وقت ''نیو ورلڈ آرڈر'' آپ کا چانا تھا۔

#82#

آپ نے بے شار تغیری کام کیے۔ان میں ایک اہم کام'' ہیکل سلیمانی'' کی تغیر بھی تھا۔حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس کی تغمیر کرارہے تھے، اللہ کے حضور اس میں برکت کے لیے دعا گو ہوئے۔اللّٰد تعالیٰ نے اس دعا کوشرف قبولیت عطا فر مایا کیکن بیہ بات بھی اسی وفت حضرت سلیمان علیہالسلام کےسامنے بیان کردی کہا گرتیری قوم میرےاصولوں پر قائم نہیں رہے گی اور غیروں کی یوجا کرے گی تو اس کومیں دنیا کے لیےسا مانِ عبرت بنادوں گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سلطنت میں سیاسی اور مذہبی اختلا فات حدہ سے بڑھ گئے۔ان اختلا فات میں ایک گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھریلو ملازم'' سربعام'' تھا، جبکہ دوسرے گروپ کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا'' رحبعام' تھا۔اختلاف حدے بره ھے تو سلطنت (796 قبل سیح) دوحصوں میں تقسیم ہوگئی۔شالی سلطنت جس کا نام اسرائیل تھا اورجس کا یابی تخت سامریہ تھا، بیسلطنت بنی اسرائیل کے دس قبائل پرمشمل تھی۔جس کا پہلا سر براه حضرت سليمان عليه السلام كايهي غلام'' سريعام' نقا، جبكه باقي دوقبيلون' يهوداه'' (حضرت داؤداور حضرت سلیمان علیهاالسلام کا قبیله) اور "بنیامین" کے قبیلے نے مل کر" جوڈیا" کی سلطنت جنوب میں قائم کی ،جس کا پایئر تخت بروشلم تھا اور جس کا سربراہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا ''رجعام'' بنا۔ بیا تقسیم 11 ویں صدی قبل مسیح عمل میں آئی۔ ہیکل سلیمانی جوڈیا کی سلطنت کے جھے میں آیا تھا، اس لیے اسرائیل والوں نے'' بیتھل'' (Bethal) نامی قصبہ میں ایک اور ہیکل تغمیر کرلیا (بیتھل کامعنی:عبرانی زبان میں خدا کا گھرہے)'' بیتھل''میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھکم خداوند قیام کیا تھا اور یہاں اللہ کے حکم سے ایک معبد بھی بنایا تھا اور اس میں برکت کے لیےاللہ کے حضور دعا بھی کی تھی۔

آج اسرائیل ابوالا نبیاء حضرت ابراجیم علیه السلام کے تعمیر کردہ جیکل کانہیں سوچتا، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل کی تعمیر کی خاطر عالمی امن کوداؤپر لگانے پر تُلا جیشا ہے۔اس کی كئى وجو ہات ہیں: ایک تو بیر کہ اگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کر دہ ہیکل کی بات کر ہے تو پھر بنوالحق اور بنواساعیل میں دوریاں کم ہوتی ہیں، کیونکہ مکہ میں کعبہ بھی حضرت ابراہیم علیہالسلام کانتمیر 

رعایق قبت-/150روپے

NAVA PASSOCIETY.COM

کردہ ہے۔ان کی نسلی تعلقی ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔دوسرےان کا اپناا ندرونی تعسب بھی
آڑے آتا ہے۔ وہ اس طرح کہ' بیٹھل'' کا ہیکل دس گمشدہ قبائل (سلطنت اسرائیل) کا ہیگل
تھا، جبکہ ہیکل سلیمانی ہاتی دوقبیلوں'' بنو یہودہ'' اور'' بنویا مین' (سلطنت جوڈیا) کے نضرف میں الله
اورموجودہ اسرائیل ان دوقبائل کا ہے۔اس بنا پروہ اپنے ہیکل کی بات کرتے ہیں، اسرائیل کے
ہیکل کی بات نہیں کرتے۔ دونوں سلطنتیں دولت کی فراوانی اور عیش و آرام کے باوجود باہم
ہیمل کی بات نہیں کرتے۔دونوں سلطنتیں دولت کی فراوانی اور عیش و آرام کے باوجود باہم
ہرسر پریکارہ جیس، پرتکافف دسترخواں، ناؤونوش اورموسیقی کی دلدادگی تہذیب کا شعار بن چکا تھا اور

قوموں کا زوال معاشرے پر مذکورہ اخلاقی ضابطوں کی گرفت کمزور پڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ جب قومیں ان اخلاقی ضابطوں کی پابندی کرنا چھوڑ دیں تو تن آسانی ، عیش وآرام ، شراب و شباب ، طبقاتی استحصال اور عدل کی عدم فراہمی معاشرے میں گھر کرلیتی ہے۔اس طرح قوم اپنے زوال کی طرف لڑھکنا شروع ہوجاتی ہے۔

اخلاقی زوال اپنساتھ طبقاتی استحصال اور حصول انصاف میں دشواری بھی ساتھ لاتا ہے۔ اس بنا پر ہوئی زر نے غریب طبقے پر معاش اور انصاف کے دروازے بند کردیے تھے: ''تم مسکینوں کو پامال کرتے ہواوظ کم کرکے گیہوں چھین لیتے ہو۔ اپنے لیے تراشے ہوئے پھروں کے مکانوں میں تم نہ بسوگے تم صادقوں کوستاتے ، رشوت لیتے اور پھا ٹک (شہروں) میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ '' سوگے تم صادقوں کوستاتے ، رشوت لیتے اور پھا ٹک (شہروں) میں مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ '' شراب عام ہوگئ تھی: ''وہ مے خواری سے پر ہوکر بدکاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس کے طاکم رسوائی دوست ہیں۔ '' بائبل میں ''لیشع'' کا پورا جز، بیہ بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ حاکم رسوائی دوست ہیں۔ '' بائبل میں ''لیشع'' کا پورا جز، بیہ بات قطعی طور پر واضح کرتا ہے کہ دلیان میں موں گے، 'نے ناک اخلاقی پُرائیاں عام ہوں وہاں ان پُرائیوں کے مقد مات کس کس شکل میں ہوں گے، بخو نی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

اس قوم کی اخلاقی بدکاریوں کے بیان کے لیے انگریزی بائبل "رواسٹنٹ"
( Protestant ) میں ایک جملہ یوں ہے:

"You yourselve go off with temple Prostitutes and together with them offer pagen sacrifice."

اس جملے کی تشری فشانوٹ پریوں کی گئی ہے:

"Temple prostituts, these women were found in Canaanite temples where fertility gods where worshipped. It was believed that intercourse with prostituts assured fertile fields and herds."

كيتھولك بائبل كى عبارت اس سے پچھ مختلف ہے، ليكن اس سے بھی بيہ چلتا ہے كہ بيرام کاری معبدوں میں بھی ہوتی تھی۔اس حرام کاری سے بیتصور وابستہ تھا کہ خدا خوش ہوکران کو معاشی طور پرخوشحال کرتاہے۔

جس معاشرے کی قدریں اس حد تک زوال کا شکار ہوجا کیں کہ سیاسی اور مذہبی لوگ بھی بدكردار ہوجائيں اور شريف آ دمى معاشرے ميں اين آپ كواجنبي سجھنے لگے تو پھرعذاب البى ان معاشروں کا مقدر بن جاتا ہے، چونکہ پوشع نبی نے انہیں یہ بتادیا تھا:''سامریہ اینے جرم کی سزا یائے گا کیونکہ اس نے اپنے خدا سے بغاوت کی ہے۔ وہ تلوار سے گرائے جائیں گے۔ان کے بچے یارہ بارہ ہوں گے اور بار بردارعورتوں کے پیٹ جاک کیے جا کیں گے۔'' اب آ ہے! دوسری یہودی ریاست یہودیا (جوڈیا) کا حال بائبل کے حوالے سے سنتے ہیں۔جوڈیا کا پہلا حکمران حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا'' رجعام''تھا۔مرکزی ہیکل سلیمانی (معبد)ان کے پاس تھا۔ان میں مشہورانبیاء یسعیاہ،حزقی ایل اور جرمیاہ ہوئے ہیں۔ان ا نبیاء کی تمام تر مساعی سعیدہ کے باوجودا پنے اسلاف کی تمام تر بُرائیاں ان میں بھی بدرجہ اتم پائی جاتی تھیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیان کیا ہے کہ بڑے بیٹے کی قربانی کا تصوران میںمعروف تھا۔قرائن پیرہتاتے ہیں کہاسرائیلی سلطنت میں اس کا تصور نہ تھا،لیکن جوڈیا کی سلطنت میں اس رسم بدکی ابتدا جوڈیا کے فرما زواار ہارنے کی۔اس رسم بد رعایت تیت-/150روپ

# CIETY.COM وَفِال CIETY.COM

پرسب سے زیادہ احتجاج نبی وقت برمیاہ نے کیا۔اس طرح'' یہوداہ'' (خدا) کے جسموں کی پوجا کی جاتی تھی۔شرک اور بت پرستی اس حد تک قوم میں گھر کر گئی کہ آ گے چل کران کے ہاں سورج دیوتا کی مورت کی پوجا بھی شروع ہوگئی جس پرحزتی ایل نبی نے سخت سرزنش کی: ''تہمارے او نچے مقاموں کو غارت کیا جائے گا اور تمہاری قربان گا ہیں اُجڑیں گی اور سورج دیوتا کی مورتیں تو ڑوالی جا کیں گی۔''

زناکاری ان میں شروع دن ہے جڑ پکڑ چکی تھی، جس کا ذکر ہم نے موی علیہ السلام کے دور کے حالات میں بھی کیا ہے۔ بیرُ انک بھی جوڈیا میں زوروں پرتھی۔اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے منسوب بیہ قول بائبل کا حصہ ہے: ''میں نے جب ان کوسیر کیا تو انہوں نے قبہ خانوں میں بدکاری کی اور ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوی کی بیوی پر جنہنا نے لگا۔'اس ملک میں لوطی بھی تھے جو وہ سب مکروہ کام کرتے تھے جن کی بنا پر اسرائیلی مستوجب سزائھ ہرے تھے۔''

سے بدکاری ان میں اس صدتک بڑھ گئی کہ محرم رشتوں کا تصور بھی ان کے ہاں ختم ہوگیا: '' تیرے اندروہ ہیں جونسی و فجور کرتے ہیں، تیرے اندروہ ہیں جواپنے باپ کی حرم شکنی کرتے ہیں۔ نا پا کی کی حالت میں مباشرت کرتے ہیں۔ کسی نے دوسرے کی ہیوی سے بدکاری کی۔ کسی نے اپنی بہوسے کی۔ کسی نے اپنی بہن کورسوا کیا۔ تیرے اندر ہوس زر کی وجہ سے خون ریزی کی گئی۔ تو نے سودلیا اور ظلم کرکے اپنے پڑوی کو لوٹا۔'' با بکل کے اس بیان کو پڑھنے کے بعد آج امریکا میں اُٹھنے والی اس تحریک کا جائزہ بھی لیس جس کا بنیا دی مقصد رشتوں میں محرمات کے تصور کوختم کرنا ہے۔ 1960ء کی دہائی میں 1960ء کی دہائی میں 1960ء کی درائی کیا تھر کے ان درائی کی درائی میں 1960ء کی درائی کی درائی درائی کی درائی کے 1960ء کی درائی کی درائیں کی درائی کی

"Incest taboo is dying of its own irrelevance."

اس موضوع پرفلمیں دکھانے کا مطلب اس فتیج فعل پرشر مانے کی بجائے فخر کرنا ہے۔ یہ بات امریکی معاشرے میں نئی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام اتنے ''روش خیال'' امریکی معاشرے میں نئی نہیں ہے۔ جوڈیا کی سلطنت میں عوام اتنے ''روش خیال'' (Enligtenment) شے کہ وہ اس فتم کی بدکرداری پرشر ماتے نہ ہے: ''کیا وہ اپنے مکروہ

#### W/W/A/PAK@USCIETY.COM

کاموں پرشرمندہ ہوئے؟ وہ ہرگزشرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں، اس لیے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں ہے۔' والوں کے ساتھ گریں ہے۔''

ان کی اخلاقی برکردار یوں کا ایک جزوراتوں کو شباب و کباب کی خفلیں جانا ہوتا تھا، جس کو آئ کی مغربی تہذیب کا لازی جزخیال کیا جاتا ہے: ''ان پر افسوس جوشیج سویرے اُٹھتے ہیں تا کہ نشہ بازی کے در ہے ہوں اور جورات کو جاگتے ہیں جب تک شراب ان کو بحر کا ند دے ان کے جشن کی مخفلوں میں بربط، ستار، دف اور شراب ہے۔ وہ خدا کے کام کا نہیں سوچتے۔'' وہ ہر طرف سے اپنا نفع ہی فرھونڈتے ہیں۔ ہرایک کہتا ہے: ''تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے اور کل بھی آئ ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔'' بائبل کے ہر دو حوالہ جات سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہا سے کہی آئ ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔'' بائبل کے ہر دو حوالہ جات سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہا سے کہی آئ کی معاشر تی پر ایک اضار کی خرب کی اسلاح کا کام دہاں کے غذ ہی طبقہ کی ذمہ داری تھی، لیکن اسرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی غذ ہی طبقہ بذات خود معاشر سے پر ایک اخلاتی داخ تھا۔ اس امرائیلی ریاست کی طرح یہاں بھی غذ ہی طبقہ بذات خود معاشر سے پر ایک اخلاتی داخ تھا۔ اس دور کے غذ ہی لوگوں کے کردار کو بائبل مختلف مقامات پر اور مختلف حوالوں سے بیان کرتی ہے۔ ان میں سے چند مقامات میاد ورائی سے بیان کرتی ہے۔ ان

"سب چھوٹے سے بڑے تک لا لچی اور نبی سے کائن تک دغاباز ہیں۔"

" میں نے سامریہ کے نبیوں میں جمانت دیکھی ہے۔ انہوں نے بعل کے نام سے نبوت کی ہے۔

میں نے بروظلم کے نبیوں میں ایک ہولناک بات دیکھی ہے۔ وہ زناکار، جھوٹ کے پیرواور بدکاروں

کے حامی ہیں کوئی اپنی شرارت سے بازنہیں آتا۔ وہ سب میرے لیے سدوم اور عمودہ کی مانند ہیں۔"

" اس کے کا ہنوں نے میری شریعت کو تو ڈا ہے۔ انہوں نے نجس اور طاہر میں فرق نہیں کیا ہے۔ انہوں نے مقدس اور عام میں فرق نہیں کیا۔ اس کے امراشکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی طرح ہیں، جو تا جائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کے نبی طرح ہیں، جو تا جائز نفع کی خاطر خون ریزی کرتے اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور ان کے نبی اور ان کے نبی خداوند یوں فرما تا ہے، حالانکہ خدائے نہیں کہا۔"

87

(3) JUST TY COM

حزقى الل عليه السلام كان الفاظ كوقر آن كريم في "لَوُ لَا يَنُهُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنُ مَوْلِهِ مِ الْإِنْمَ وَاكْلِهِمُ السُّحَتَ" كَالفاظ سه بيان كيا ہے جواس قوم كے مذہبى طبقے كے فيج حیات کوواضح کرتا ہے۔ ہمارے اکثر علماء نے ''العظ '' کامعنی حرام کیا ہے جبکہ سحت کامعنی ایسی كمانى بجوباجى ايثارومودت كانعاقات كمنافى مو (جيس دكانداركاكس چيزكوبازار كريث ت زیاده مینگدداموں فرونت کرنایا جمارے ہاں وکیلوں اور ڈاکٹروں کی بھاری فیسیں) ( دیکھیے: "لغات القرآن للاستاذ نعماني و"مفرادت القرآن للاصفهاني)

ال قوم نے انبیاء سے محاذ آ رائی کا سلسلہ رومیوں کے دور میں بھی جاری رکھا۔حضرت عیسیٰ عليه السلام اس قوم مين مبعوث موئة وإني سابقة " قابل فخر" روايات قائم ركھتے موتے حضرت عیسی علیدالسلام کے ساتھ بھی انہوں نے محاذ آ رائی جاری رکھی۔حضرت عیسی علیدالسلام ان کے عقیدے کے مطابق مصلوب کیے گئے ، ان کومصلوب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجو ہات یہودی و عیسائی لٹر پچرمیں بالنفصیل موجود ہیں،جس کےمطابق حضرت عیسی علیدالسلام بارہ قبائل میں سے يبوده كے قبيلے سے مخصر حضرت عيسىٰ عليه السلام كى ذات كے دو پہلو إن كے ليقطعى طور پر نا قابلي قبول عنے -سب سے پہلامنفی پہلویبی تھا کہوہ یہود یوں کی ندہب وسیاست کی تقسیم کے مطابق سیای خاندان ( پہودہ ) میں پیدا ہوکر مذہبی تعلیم دینے لگے۔ان کے قائم کردہ اصول کے مطابق ندجى تعليم صرف بنولادى كاحق تقا

دوسرا يبود كے ليے نا قابلي قبول پہلوحضرت عيسىٰ عليه السلام كى وہ تعليمات تھيں جوان كے معاشی مفادات اوران کی روش خیالی کی ندمت کرتی تھیں۔ آپ نے فرمایا: 'اپنے واسطے زمین پر مال جمع نه کرو۔خون نه کرنا، زنا نه کرنا، حجلوثی قشمیں نه کھانا، انتقام کی بجائے عفوو درگز رہے کام لینا۔نذرونیاز میں پیسے ضائع کرنے کی بجائے اپنے بھائی کی شکایت دورکرنا،صدقہ خیرات حجیب كركرنا، جيوف فيبيول ت خبردارر مناجوتمهارے ياس بھيروں كى شكل ميں آتے ہيں، مكر باطن میں بھاڑنے والے بھیڑ ہے۔''

بائبل بى بتاتى ہے كەحضرت عيسى عليه السلام كى يەتغلىمات ان كے ليے جران كن تفيس: "جب

WW.PAKSOCIETY.COM

سوع نے بات ختم کی تو ایسا ہوا کے بھیڑاس کی تعلیم سے جیران ہوئی کیونکہ وہ ان کے فقیہوں کی طرح نہیں بلکہ صاحب افتیار کی طرح ان کوتعلیم ویتا تھا۔'' یی عبارتیں وضاحت کررہی ہے کہ زمانے کے مروجہ نہیں طبقے کی تعلیمات کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات منظر وہتم کی (الہامی) تھیں۔

نوٹ: بائبل میں جا بجا'' جھوٹے نئی'' کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔ اس بارے میں ذہن میں رہے:'' یہود کی اصطلاح میں نبوت، اسلامی نبوت سے بالکل الگ مفہوم رکھتی ہے۔ ان کے ہاں بیضروری نہیں کہ نبیت مع اللہ تو کی ساتھ جڑا ہوا اور مشحکم ہویا اس کی نبیت مع اللہ تو کہ ہو۔'' وہ نبی یا نبوت کے قائل صرف ان کے لغوی معنی میں تھے۔ نبی ان کے ہاں پیش گوئی کرنے والا زیادہ سے زیادہ سے کے وال میں ساتھ ساتھ چاتی تھیں۔''

ان تعلیمات کو ہوں ذر کے مارے دولت مند نہ ہی تھیکدار کیو کر قبول کرتے ،ان کی ہوں ذر کا عالم پیتھا کہ نہ ہی اجارہ داروں ہے ملی بھت کر کے بیلوگ خود ہیکل سلیمانی میں خرید وفروخت کے بازار لگاتے تھے۔ چنا نچا کیہ موقع پر"بیوع نے خدا کے بیکل میں داخل ہوکران سب کو نکال دیا، جو بیکل میں خرید وفروخت کررہے تھے اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الث دیں اور ان ہے کہا کہ میرا گھر دعا کا گھر کبلائے گاہم اے ڈاکوؤں کی کھوہ بناتے ہو۔" ہوں ذرگ بیا انتہاتھی اور نہ ہی طبقے کی بدکرداری کے عروج کا بیعالم تھا کہ بداخلاقی اور بدکرداری کی تعلیم دینا دولت کمانے کا بیا ذریعہ بن چکا تھا۔" بہت ہے لوگ سرکش، بیبودہ اور دعا باز جیں۔ خاص کر دولت کمانے کا بیا ذریعہ بن چکا تھا۔" بہت ہے لوگ سرکش، بیبودہ اور دعا باز جیں۔ خاص کر مختو نوں میں ہے ان کا منہ بند کرنا چا ہیں۔ بیلوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائت با تیں سکھا کر گھر تاہ کردیتے ہیں۔" پال کا یہ خط فائٹس کے نام حضرت عیسی علیہ السلام کے بعداس قوم کی افلاتی بدحالی کی تصویر چیش کرتا ہے۔

برکرداری و بداخلاقی کوذر بعد آبدنی بنانے والی قوم آج اگرفلم انڈسٹری (خاص طور پرامریکا کی ہالی وڈ) اور النیکٹرا تک میڈیا پر قابض ہوکر''فوکس لائف'' (Fox Life) نام سے چینل چلاکروہ سب دکھائے جونییں دکھایا جانا چاہیے۔انٹرنیٹ پر فخش فلمیں دکھا کررہا سہا اخلا قیات کا چلاکروہ سب دکھائے جونییں دکھایا جانا چاہیے۔انٹرنیٹ پر فخش فلمیں دکھا کررہا سہا اخلا قیات کا

جنازہ تکالا جائے توبیان کے ماضی کانشلسل ہے۔ان سے ہاں بیکوئی نتی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی تعلیمات میں ان ندہبی بدکرداروں کی سب سے زیادہ ندمت کی ہے جوالفاظ کی حد تک تو تعلیمی سرگرمیوں میں حصد لیتا تھالیکن عملی طور پر بدکر دارتھا۔ان ند جى بيانات كى چند جھلكياں ملاحظه هول:

- (1)..... "فقیه اور فریسی موسیٰ علیه السلام کی گدی پر بیٹھے ہیں۔پس وہ جو پچھتہ ہیں بتائیں وہ سب کرولیکن ان کے سے کام نہ کرو کیونکہ وہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔
- (2) ..... وہ اپنے تعویذ بڑے بتاتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں اور ضیافتوں میں صدرنشین اورعبادت گاہوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آ دمیوں سے رہی کہلا نا پسند کرتے ہیں۔
- (3).....اے ریا کارفقہ و اور فریسیو! تم پر افسوس! تم بیواؤں کے گھروں کو د باتے ہواور دکھاوے کے لیے نمازوں دیتے ہو،تمہیں زیادہ سزا ہوگی۔ مذکورہ عبارات سے بخو بی اندازہ ہوتا ہے کہ غریب طبقہ کے معاشی استحصال میں بیلوگ برابر کے شریک تھے۔
- (4)....ان کے معاشرے میں پیری مریدی ایک کاروبار بن چکی تھی جس کا بنیادی مقصد ندہب کے نام پر بدعملی پھیلا ناتھا۔اے ریا کا رفقیہو اور فریسیو!تم پرافسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا سفر کرتے ہواور جب مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا ایندھن بناتے ہو۔ خط کشیدہ عبارت صاف ظاہر کرتی ہے کہ مذہب کے نام پر بے ملی پھیلائی جارہی تھی۔ (5)....قبریں بنانا اور ان کو آراستہ کرنا بھی ان کی ندہبی تعلیمات کا حصہ تھا۔ چنانچہ بائبل ہی کا بیان ہے:"اے ریا کارفقیہو اور فریسیو!تم پر افسوس کہ نبیوں کی قبریں بناتے اور راست بازوں کے مقبرے آ راستہ کرتے ہو۔'اس شیطانی نظام کے مرکزی کرداریہ مذہبی لوگ پرلے درجے کے بدکردار ہوتے تھے۔"اے ریا کارفقیہو اور فریسیو! تم پر افسوس! کہتم سفیدی بھری قبرول کی ما نند ہو جواوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں، مگر اندر مردوں کی ہڑیوں اور نجاست ہے بھری ہیں۔اس طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کوراست باز دکھائی دیتے ہو، مگر باطن میں

WW.PAKSOCIETY.COM

ریا کاراور بے دین ہو۔''

(6) ..... بہاں کی سوسائٹی میں موجودہ دور کے اوقاف سے ملتا جاتا ایک محکمہ تھا جومعبدوں سے تیکس وصول کرتا تھا۔ یہ ٹیکس ایک مذہبی ٹیکس بھی تھا جو آمدنی کا 1/10 ہوتا تھا۔ اس قیکس کی اوا نیگل کے بعدا حکام شرعیہ کی پابندی ضروری خیال نہ کی جاتی تھی۔"اس ریاکا فقیجو اور فریسیوا تم پرافسوس! کہ پودینہ ،سونف اور زیرہ پر تو دہ کی [عشر:10 فیصد] دیتے ہو پرتم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کوچھوڑ دیا ہے۔"(بیتمام مذمتی بیانات"متی" کے باب 23 سے لیے گئے ہیں۔)

ان دو وجو ہات کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ند ہبی طبقے کی محاذ آرائی فطری بات تھی۔ چنانچہ بیرطبقہ آپ کوختم کرانے کی تجاویز سوچنے لگا۔

حضرت میسی علیہ السلام کو کس جرم میں بھائی دی گئی؟ یہودی اور عیسائی لٹریچر میں اس بارے
میں بیانات مختلف ہیں۔ بائبل کے مذکورہ بالا بیان کے مطابق حضرت عیسی علیہ السلام کا جرم یہ ہے
کہ آپ نے ہیکل کو گرانے کی بات کی تھی جبکہ یہودیوں کی سب سے معتبر کتاب '' تالمود''
(Talmud) (یہودیوں کی بیہ کتاب کئی اجزاء پر مشتمل ہے اور ہر جزو کے آگا جزاجیں اور کل
163 جزا پر مشتمل ہے۔ بیہ کتاب دس شخیم جلدوں میں چھی ہوئی ہے۔ ایک صفی عبرانی زبان میں اور
دوسراانگریزی میں ہے۔ بیہ کتاب ان کے نزویک بائبل سے زیادہ معتبر ہے۔ ) کے مطابق یہوٹ کی فائدانی لیاظ سے گرا ہوا آ دمی ، جادوگر تھا (جادو) سکھا تا تھا۔ یہودی قوانین کے مطابق جادوگری
کی سزا بھائی ہے ۔ انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے اس کو بھائی لگا گیا ہے۔

تالمودکا یہ بیان سراسر جھوٹ ہے۔ پھانی کی اصل وجہ یہ دوبا تیں یعنی بیکل کوگرانے کا دعوی اور فرجی طبقے کی اصلاح تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ سی معاشر ہے کے ذہبی طبقے کی اصلاح سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ یہ لوگ ماضی میں انبیاء کے ساتھ جوسلوک مشکل کام ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کومعلوم تھا کہ بیاء کی خداداد فقیہا نداور حکیمانہ بصیرت حالات کرتے رہے ہیں، مجھ ہے بھی بہی سلوک کریں گے۔ انبیاء کی خداداد فقیہا نداور حکیمانہ بصیرت حالات کوسب سے زیادہ بھی والی ہوتی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کواندازہ ہو چکا تھا کہ

Town - 10 STR - F

# W/W/PA(S)SICIETY.COM

ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے مصلوب ہونے سے پہلے یہ تنادیا تھا کہ مسلسل اللہ کا نافر مانیوں قبل انبیاءاوراخلاقی گراوٹوں کے باعث پر وہلم ہمع بیکل شم ہونے والا ہے۔ ' کی کہتا ہوں کہ یہاں کسی پھر پر پھر باقی ندرہ گا جو گرایا نہ جائے گا۔'' (۹۳) حضرت پیسی علیہ السلام کی یہ چشکوئی یہاں کسی پھر پر پھر باقی ندرہ گا جو گرایا نہ جائے گا۔'' (۹۳) حضرت پیسی علیہ السلام کی یہ چشکوئی یوں پوری ہوئی کہ آپ کے بعد رومیوں نے ان پراپنے فد بھی تو انمین جر اُنافذ کیے اور تھم دیا گیا کہ دیگر رعایا کی طرح یہودی بھی شہنشاہ کی عبادت کیا کریں۔ جس پر 96 عیسوی بیس یہودیوں نے آ زادگ کی تخر کے کہ شروع کی۔ یہ تحریک علاقے میں رومی افتدا کے لیے خطرہ بنی تو رومی حکم ران ٹائٹس نے 70 عیسوی بیس جملہ کرکے پورے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجادی اور بیکل کو بنیا دول سے ختم کردیا۔ اس صورت حال نے یہودیوں کو فلسطین سے دوسرے علاقوں کی طرف ججرت کرنے پر مجبور کردیا۔ کہولوگ روس اور پورپ کی طرف بھرت کر گئے۔ کچھ لوگ اسپین (مسلم سلطنت) کی طرف نکل گئے اور پچھ عرب علاقوں میں جا بسے جن میں سے تین قبیلوں بنوقیتھا ع، بنوفسیراور قریظ نے مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی۔

آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونضیر نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوشہید کرنے کی کوشش کی۔اس بنا پر مدینہ سے نکال دیے گئے۔فتح خیبر کے موقع پرایک یہودیہ نے آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو وعوت پر بلاکر کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی جس کے نتیج میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحافی شہید ہو گئے جن کے قصاص میں اس یہودیہ گوتل کیا گیا۔

دورِ صحابہ، اموی دور اور عباسی دور میں بیلوگ مسلم علاقوں میں نہایت امن اور سکون سے رہے۔ بیا حسان فراموش قوم اپنی اس بے خانمائی (Diaspora) کے دور میں مسلم علاقوں میں حکومت کے ایوانوں سے لے کرکاروباری دنیا میں کمل دخیل تھی۔اسلامی ریاست میں یہودیت، عیسائیت اور اسلام چھ صدیوں سے زیادہ عرصہ امن اور ہم آ جنگی سے رہے۔ باتی یورپ کی طرح انہیں ظلم وستم کا نشانہ ہیں بنتا پڑا اہیکن جب مسلم اقتدار کا خاتمہ ہوا تو عیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا عیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا عیسائی بنایا یا پھرتس کیا گیا۔عیسائیوں نے ان لوگوں کو جرا عیسائی بنایا یا پھرتس کیا گیا۔عیسائیت قبول کرنے والے یہ یہودی ''کویسوس' (Canvesos) کہلا سے کیکن عام عیسائی انہیں نفر سے سے 'ارانوس' (Marranos) خزیر کہتے تھے۔

WW.PAKS9CIETY.COM

عثانی ترکوں کے دور میں بھی مسلمانوں کی مہمان نوازی کا لطف لینے والی اس قوم نے مسلمانوں کو بیصلہ دیا کہ عثانی غلیفہ سلطان محداراج 1687ء کے دور میں بیبود ہوں نے شیعائی زیوی کی قیادت میں ریاست کے خلاف بغاوت کی ۔ جب اے گرفار کر کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو بیدسلمان ہوگیا لیکن اندرونی طور پر یہ بیبودی ہی ربا۔اس کے مرفے کے بعدال کے پیروکاروں میں سے دوسو بیبودی خاندانوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا لیکن اندرونی طور پر یہ بیبودی ہی ربا۔اس کے مرفی طور پر یہ بیبودی ہی ربا۔اس کے مرفی طور پر یہ بیبودی ہی رہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتے لیکن خفیہ طور پر اپنے معدول (Synogoge) میں عبادت بھی کرتے ۔ یہ گروہ ''دونہ'' (Donmeh) کبلائے معدول (Donmeh) کہلائے اور گروہ بیدا (مصطفیٰ کمال ا تا ترک اوراس کے ساتھی اسی تح بیک کرکن تھے۔اسی فرقہ بیل ایک اور گروہ بیدا ہوا جس کا سربراہ جیک فریک اوراس کے ساتھی اسی تح بیک کرکن تھے۔اسی فرقہ بیل ایک دور کے ہوا جس کا سربراہ جیک فریک معاملہ مجھانے کے پیش رو بھی بیبودی ہیں۔

اپنی اس بے خانمائی (Diaspora) جے قرآن نے "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ" کہا ہے، کے دور میں بیقوم ایک طرف مسلم علاقوں میں بوے مزے سے رہ رہی تھی جبکہ یورپ میں اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک ہور ہاتھا۔

تاریخی بدکرداریوں کی حامل یہ قوم ماضی کی طرح آئے بھی ہرجگہ، ہرعلاقے اور ہرقوم کے ہاں نفرت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، جس کا اقرار یہودی قوم کے نجات دہندہ ''تھیوڈور ہرنزل' (Theodore Hertzel) کو بھی تھا۔ ہرٹزل اس بات کا شاکی رہا ہے کہ آخر پوری دنیا ہیں ہم سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ ہرٹزل کو یقینا اس کا جواب بھی معلوم تھا اور وہ تھا ان کی بیتاریخی بدکرداریاں اورا حسان فراموشیاں جو آج کتب تاریخ و فدا ہب میں پوری طرح محفوظ ہیں جس کی بدکرداریاں اورا حسان فراموشیاں جو آج کتب تاریخ و فدا ہب میں پوری طرح محفوظ ہیں جس کی جہ سے وہ اپنے (بنی اسرائیل) درمیان مبعوث ہونے والے ہرنبی کی زبان سے لعنت کے مستحق جب سے دور ہونے والے ہرنبی کی زبان سے لعنت کے مستحق بیتے رہے ہیں ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی پوری قیادت ما سوائے سابقہ امریکی صدر بش کے ان کونفرت کی نظر سے دیکھتی ہے۔

رماني تيت-/150س

ہم نے بنی اسرائیل کا بیسارا کر داران کے نہ ہی لٹریچر کی روشنی اور حوالہ جات ہے بیان کیا ہے۔اگراس کی پوری تفصیل کوسمویا جائے تو ان کا قومی مزاج دو خصائص پر بنی دکھائی دیتا ہے: "اكيك تعلى ، دوسرے ہوس زر" ماضي كى تاريخ ہويا حال كا ذكر، بيقوم جس علاقے اور جس ملک میں گئی اینے نسلی برتری کے زعم کی بنا پر اقلیت میں ہونے کے باوجود وہاں کی تہذیب کو قبول كرنے كے بچائے انہوں نے وہاں اپنا كلچرتھو بينے كى كوشش كى -

ہوس زر کی خاطران کے اخلاقی ضابطے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ماضی میں بھی ایسا ہوتار ہاہے اوراب امریکا میں بھی یہی ہورہا ہے۔ دولت کی خاطر وہاں ہریُرائی پھیلارہے ہیں۔1920ء میں ہنری فورڈ اوّل نے امریکا میں یہودی تعلّی ہے خبر دار کرنے کے لیے ''ہماری بین الاقوامی یہودیت' (Our International Jews) لکھی۔اس میں وہ ان کے مزاج کی اس خاصیت كاذكركرتے موئے لكھتے ہىں:

"The claim made for the jews that they are sober race may be true but that has not obscured two facts concerning them that they usually constitute the liquar dealers of countries where they live in numbers and that in the United States they were only the race exempted from the operation of the prohibition law."

آج اس ملک کی ہوس زرکا بیعالم ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک کوامر بکا مدد مهیا کرتا ہے وہ اسرائیل ہے۔ چنانچے''رون ڈیوڈ''مشہور امریکی مصنف لکھتا ہے:''امریکا ہر سال اسرائیل کو 3 ارب ڈالرفنڈ مہیا کرتا ہے۔ بیدامداد فی اسرائیلی 1000 اور فی اسرائیلی سپاہی9000 ڈالر بنتی ہے۔اس رقم میں اسرائیل کومہیا کیا جانے والا اسلحہ شامل نہیں ہے۔ اس طرح بیقوم آج امریکی عوام پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ ہوسِ زربی کی وجہ سے اسرائیل عور توں كى خريد و فروخت كاايك برام كز ب-لا مورے شائع مونے والے ارد و هفت روز ه "ندائے

#### W/W/W/PAGUSOCIETY.COM

ت" نے لندن سے شائع ہونے والے مشہور عربی جریدے" الحامة" کے حوالے سے ایک ، مضمون میں بیان کیا ہے: '' یہاں (اسرائیل) میں پوری دنیا بالحضوص روس ہے لڑ کیاں لائی جاتی ہیں جن کی قیمت ایک ہزارے جار ہزار ڈالرتک ہوتی ہے۔ یہاں عورتیں کرائے پر بھی مبيا بوتى بين - 150،300 اور 5 بزاراسرائل كرنى دوهيكل" (Shequel) مين آ دھے تھنے کے لیے کرائے پرعورت مل جاتی ہے جبکہ منشیات ، ایڈز اور منی لانڈ رنگ کا بھی یہ ملک ایک بردا مرکز ہے۔ ' ہوی زرنے اس ملک کے معاشرے کا بیرنگ بنادیا ہے۔ یوں بیملک اینے ان تمن خسائس کی بتا پر دنیا کی اخلا قیات کی تباہی کا سامان پیدا کررہاہے۔اس ملک کی قتل وغارت گری کی پالیسی بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔اسرائیل کی اس قتل وغارت گری کا اعتراف خود اسرائیلی اہلِ علم کو بھی ہے۔ پروفیسر''شاحق'' (Shahik) کل ابیب یو نیورٹی كيمسٹرى كے يروفيسر ہيں۔ انبول نے اپنى كتاب "جيوش سٹرى ايند جيوش اسٹيك" (Jewish History and Jewish State) میں عربوں پراسرائیلی مظالم کی داستانیں تفصیل ہے لیسی ہیں۔وہ لکھتے ہیں کہ یہودیوں پر سخت یا بندی ہے کہ وہ غیریہودیوں كوزين مزارعت يرتجي نبين دے سكتے ۔ وہاں تعصب كاريمالم ب:

"A jew could not even drink a glass of water in the home of a non-jew."

المعانیوں کے قل عام کے بارے میں معروف اسرائیلی مؤرخ "ایلان پاپ" ( Pape The Ethnic "جو 2007ء تک حیفا یو نیورٹی میں پروفیسر رہے ہیں، کی کتاب " ( Pape یہ و 2007ء تک حیفا یو نیورٹی میں درج ہے: "دیمبر 1947ء ہے 1949ء تک فلسطینیوں کا "cleansing of Palist مسلسل 31 بارق عام ہوا۔ یہودیوں نے فلسطینیوں کی 418 بستیاں صفحہ تی ہے منادیں۔ ماہنامہ فذکورہ مؤرخ کے حوالے ہے مزید لکھتا ہے کہ موصوف نے جنوری 2008ء میں" ما نیسٹر میٹرویو بیٹین "یو نیورٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:

" جس طرح فا مطینیوں کا نسلی صفایا ہوا ہے وہ نا قابلِ فراموش ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد

رمان إلى المان الم

VA/VA/ PAKSOUGIETY.COM

اسرائیل نے ایک سو ہے سمجھ منصوبے کے بخت قبل عام کر کے نصف سے زیادہ فلسطینیوں کوان کے کھروں سے تکالا ہے جواب در بدر کی تھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ بیدہشت گردی کی تاریخ کا وہ تسلسل ہے جوانبیاء کے تل سے شروع ہو کرفاسطینیوں کے تل تک آپنجا ہے۔اپنے انبیاء کی قاتل قوم غیریہودی نسل کے لوگوں کی طرف انسان دوئتی کا ہاتھ کیسے بڑھا سکتی ہے؟ بیسو چنا بھی حماقت ہے۔'' اخلاقی گراوٹ کے لحاظ ہے بھی اسرائیل دنیا کے ممالک میں صفِ اوّل پر ہے۔ آج انسانیت جس بداخلاقی و بدکرداری کی طرف جارہی ہے اس میں بھی مکمل اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ یہودی نبیٹ ورک''فو کس لائف'' (Fox Life) چینل کے شرمناک پروگرام اور انٹرنیٹ پر حیاسوز فلمیں یہودی بداخلاقی کی زندہ تصویر ہیں۔ تل ابیب ہم جنس پرستی کا دنیا میں ایک بردا مرکز ہے۔ یہاں کا "Gay Pride Centre" مشہور ہے جہاں ہرسال ایک لاکھ"Gay" جلوس تکا لتے ہیں۔ اسرائیل میں شراب سازی کی صنعت بڑے زوروں پر ہے۔تقریباً دو درجن کارخانے اسرائیل میں شراب بناتے ہیں۔ یہاں کی تیار کردہ شراب، فرانس جوشراب سازی میں سب سے آ کے ہے، کی شراب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے۔شراب بنانے کے لیے" بوتیک شراب ساز کارخانے" (Boutique Wineries) قائم کیے گئے ہیں۔ان میں مشہور بوتیک بروشلم کے مغرب میں جوڈیا کے پہاڑوں میں ہے۔اس کی تیار کردہ شراب کوسلسل تین سال''وائن آف دی ایر"( Wine of the Year ) کااعزازل چکا ہے۔ فاشی کے پھیلاؤ کے لیے" Enlightenment" کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد

فاشی کے پھیلاؤ کے لیے" Enlightenment" کی اصطلاح یہودی تاریخ کی ایجاد ہے۔ جس کے مطابق اٹھارویں صدی میں مشرقی یورپ کے" آرتھوڈکس" یہودیت کی تحریک برائے تحفظ یہودی تہذیب اٹھی، تو اسی دور میں اس کے برعکس مغربی یورپ میں یہودیوں میں اخلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی" مولی میندلسن" اخلاقیات سے آزادی کی تحریک چلی۔ اس تحریک کا کرتا دھرتا ایک یہودی" مولی میندلسن" 1786 (Moses Mondelessohn)

"As such Mendelssohn became a symbol and reform and liberalism-a reform of belief and in religious matters."

رعاین تبت-/150روپ

# W/W/N/PAKSOCIETY.COM

اس تحریک کومزید تفق بست انتقاب فرانس اور نپولین کی فق عات نے مہیا کی جس کا بتیجہ بیہ ہوا کہ یہود یوں نے اپنی معاشرتی حیثیت کو بہتر ہنانے کے لیے اخلاقی آزادی ،آزادخیالی اورروش خیالی کی بنیاد پر''ریفارم جیوڈینم' (Reform Judaism) کے نام سے یہودی ندہب میں ایک تبدیلی قبول کی ۔اس روشن خیالی کے بتیج میں یہودی سوسائٹی میں تین بردے کام ہوئے:

(1) سند نہ ہب اور معاشرت دوالگ الگ چیزیں تنایم کی گئیں ۔اس کے مطابق ندہی لحاظ سے یہودیت کا مکمل وفادار رہنے ہوئے مغربی تہذیب کو کمل طور پر اپنالیا گیا۔ یہی چیز اب سلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

(2) ..... یہودی کٹر پڑکا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔اس کے تحت مسلمانوں کو بیہ ترغیب دیناہے کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتب بشمول قرآن کوصرف دیگر زبانوں میں شائع کیا جائے اور اصل میکسٹ سے جان چھڑوائی جائے۔اسی بناپر آج کل صرف تراجم قرآن شائع کرنے کی مختلف جانب سے کوششیں ہورہی ہیں۔

(3) .....خواتین کو بھی صومعہ میں ربی کے طور پر قبول کیا گیا۔ بالکل اس انداز میں مسلم سوسائٹی میں بھی اس قتم کی کوشش کی جارہی ہے کہ مساجد میں خواتین ائمہ رکھی جائیں۔قارئین کویاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل امریکا کی کسی مسجد میں پینٹ شرٹ میں مابوس ایک خاتون نے امامت کرائی تھی جس کی تصاویر بمع خبرا خبارات میں چھپی تھیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے ہال بعض نام نہاد فہ ہی تظیمیں تبلیخ دین کے بہانے عورتوں میں دروسِ قرآن کا اہتمام کرتی ہیں اوراس میں خواتین کی نماز با جماعت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہاصل مقصد تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے جس کی خاطران تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے پہنے چلتا ہے:

کی خاطران تنظیموں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ان تمام معروضات کے مطالعہ سے پہنے چلتا ہے:

انبیاء ہے بھی نہیں چو کے۔ 2۔ ہوسِ زرکی بنا پر بداخلاقی اور بدکرداری پھیلاناان کے قومی کردار کا حصہ ہے۔ آج بھی یہود یوں کے ذرائع ابلاغ اس شیطانی مہم میں گلے ہوئے ہیں۔

رعایتی تیت-/150روب

#### WW.PAI

# وجالی ریاست:مغربی مفکرین کی نظر میں

## "عالمي دجالي رياست"كا قيام اورامداف

#### ایک غیرمسلم صحافی کے زاویۂ نظر سے

قارئین کرام! الگے صفح میں آپ جوتحریر پڑھنے جارہے ہیں، یہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک باہمت صحافی کی تحریر ہے جس نے خطرات مول لے کراسرائیل کا پُرخطرسفر کیا اور واپس آ کر مغربی دنیا کی آئیسی کھول دینے والی ایک زوردارمعلوماتی کتاب کھی۔کتاب کا نام''نیاعالمی تظام اور دجال کا تخت " ( The New World Order Land Of Thorn Of Antichrist) ہے۔ نام ہی ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ" نفرت کی ریاست" اسرائیل کے بارے میں بیرخیال کہ وہ وجال کی عالمی حکومت کا پایئر تخت ہے،صرف مسلم زعما کانہیں، بہت ہے مغربی دانش وربھی اے ای نظرے و مکھتے ہیں۔اس کتاب کی تلخیص اس غرض ہے پیش کی جارہی ہے کہ ہمارے قارئین اس حقیقت تک پہنچ سکیں کہ غیر مسلم اہلِ مغرب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جوحالات وواقعات كوصهيوني عينك كي نظر سينبيل بلكه حقيقت تك رسائي كيشعور سے ديجھتے ہيں اور دنیا میں پیش آنے والے مخصوص حوادث کے پیچھے کارفر ما خفیہ شیطانی قو توں کو پہیانے کی کوشش كرتے ہيں۔بدلچيپ تلخيص آپ كوبتائے كى كەمغرب كے باشعوردانش ورجوصهيونيت كاثر ہے اہے آپ کو بچائے ہوئے ہیں، دنیا کو وہی چیز باور کرانے کی کوشش کررہے ہیں جس کی طرف مسلم مفکرین مسلسل توجہ دلارہے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ دونوں کے اندازِ فکر اور اندازِ بیان میں فرق ہے۔آخر کیوں نہ ہو؟ جبکہ ایک کووی کے سے علم سے رشد و ہدایت اور استفادے کا موقع دستیاب ہے اور دوسرامحض اپنی عقل اور بصارت سے دھند لے شیشے کے یارو یکھنے کی کوشش کررہا ہے۔اس

100

# WW.PAKSQCIETY.COM

معركة الآراكتاب كےخلاصے سے قارئين كوبيجى پتا چلے كا كدمشابدہ اور تخفين كرنے والاسلم عويا غیر مسلم،اگراس کی فکرراست سمت میں سفر کررہی ہے نواس کے ڈانڈے آ کے جا کر ضرور آپاں بیں مل جائیں گے اور انسانی فطرت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی بینے تک جا پہنچ گی۔ پڑھیے اور دیکھیے کہ غیرمسلم مفکرین موجودہ حالات کوئس زاویے ہے دیکھتے اور مستقبل قریب میں دنیا کو پیش آنے والے واقعات کوس انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟

ہم پہلے مصنف کا تعارف دیں گے پھر کتاب کا تعار فی خلاصہ پیش کریں گے۔اس کے بعد آپ اصل کتاب کی تلخیص ملاحظہ کرسکیں گے۔ بادر ہے کہ مصنف مغربی قلم کار ہے لہذاوہ ''مسلمانوں'' ک بجائے "عرب" كالفظ استعمال كرتا اورفلسطين كے معركے كواسلام اوريبوديت كے بجائے" عرب اور اسرائیل تنازع" کے تناظر میں دیکھتا ہے۔ای طرح وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے لیے وہ القاب استعال نہیں کرتا جومسلمانوں کا خاصہ ہیں۔بیالقاب راقم نے ''مربع قوسین' میں بڑھائے ہیں۔

مصنف کانام' رابرٹ اوڈرسکول' ہے۔ 1938ء میں پیدا ہوئے اور 1996ء میں انتال ہوا۔ ان كا آبائي وطن كينيرًا ہے اور يہ پيشے كے اعتبار سے معلم ہيں۔ انگليند، آئرليند اور كينيراكى یو نیورسٹیوں میں تذریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔''یو نیورٹی آف ٹورنو'' میں عرصہ دراز تک اسشنٹ پروفیسر کی حیثیت ہے خدمات انجام دیں۔ تدریس کے ساتھ ان کو تحقیق اور تصنیف کاعمدہ ذوق بھی تھا۔ بیمغرب کے ان انسانیت پہنداور منصف مزاج لوگوں میں سے ہیں جواعلیٰ انسانی اقدار اور آفاقی انسانی اصولوں کے قائل ہیں۔انہوں نے اپنے ضمیر کا گلانہیں گھونٹا، نہ آسمھوں کے آ کے تعصب کی دھندآنے دی ہے۔ان کے اندر چھے بخس تحقیق کارنے جب انہیں کھوج اور جستجویر آمادہ كيا تو انہوں نے اس راہ ميں آنے والے خطرات كى پروانہيں كى۔ ايك طرف تو تحقيق كامستند معيار ان کے پیشِ نظرر ہاہے اور دوسری طرف شخفیق کے نتائج سے دنیا کوآ گاہ کرنے میں انہوں نے کسی خوف کوآ ڑے نہیں آنے دیا اور نہ کسی دیدہ یا نادیدہ ؤشمن کی ؤشمنی انہیں اس سے بازر کھ کی ہے۔ انہوں نے اپنی مختیق کے دوران جن مختلف مصنفین کی تحقیقات سے استفادہ کیا، ان کے حوالے رياتي ي--/150/دي

# MANA PAKSOUS LETY COM

فراخد لی ہے دیے ہیں تا کہ ملمی خدمات میں ان کی اوّلیت کا اعتراف کیا جاسکے۔ان میں ویس الريفن ، آئى ونوف ڈ بروسكى اور امر دكلس شامل ہيں۔ انہوں نے سب سے زيادہ استفادہ ' وليس گریفن" ہے کیا۔مناسب ہوگا کہ یہاں ڈیس گریفن کوبھی آپ سے متعارف کروادیا گیا ہے۔ " ذیس کریفن" ایک سینئر لکھاری اور محقق مزاج امریکی مصنف ہے۔اس نے اب تک پانچے معرکة الآرا كتابيل التى بين \_ 1985ء بين اس نے ايك جريدے" The Midnight Messenger" کی بنیادر کھی جس کا مقصد تیزی ہے بدلتے ہوئے عالمی حالات کے بارے میں دنیا کوآگاہی دینا تھا۔اسششماہی جریدہ کی امریکا کی 50 ریاستوں اور دنیا بھرکے 12 ممالک میں اشاعت ہوتی ہے۔ گریفن امریکا کا بے باک مصنف سمجھا جاتا ہے۔ ذیل میں ہم نبیٹ ے اس کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ نبید بردی گئی معلومات چونکہ یہودی لکھاریوں کے زیر اثر ہوتی ہیں،اس لیےاگرآپ 'ویس گرفن' کے بارے میں معلومات لینے نید پر جائیں تو آپ کواس کا تعارف ایک مخصوص انداز میں مخصوص اصطلاحات کے استعمال کے ساتھ مذمتی اسلوب میں ملےگا، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس مخص کی تحقیقات نے اگر صہیونیت کی صفوں میں دراڑ پیدائبیں کی تو تھلبلی ضرور مجائی ہے۔ یہی حال زیر نظر کتاب ' وجال کا تخت' کا ہے۔ آب اسے سرج کرنا جا ہیں گے تواس ے بیٹ سیلر ہونے کے باوجود آ پکونیٹ براس کی تفصیلات لینے میں بہت مشکل محسوس ہوگی۔ بیاس بات كى علامت ہے كماس نے فى الواقع "برادرى" كى دُكھتى رگ كوچھيٹرا ہے \_تعارف ملاحظ فرما يے: " ذيس كريفن" (Des Griffen) سازشي ذبهن ركھنے والا ايك قدامت پيندامريكي لكهارى ہے۔ يەنھوس عيسائى نقطة نظر سے لكھتا ہے اور بنيا دى طور يرعالمي ساز شوں اور خاص طور ير نیوورلڈ آ رڈر کےموضوع میں دلچیسی رکھتا ہے۔اس کی کتابیں امریکی حکومتی کرپشن اور بدنام زمانہ یہودی منصوبہ سازوں کے گروہ''الومیناتی'' (Illuminati) کے امریکی معاشرے پر اثر ات کے درمیان ربط دکھانے کی کوشش پرمشمل ہیں۔اس طرح فری میسنری اور ورلڈ بینکس اس کے خاص موضوع ہیں۔ بیروفس چاکلر فیملی اور راک فیلرز کے دنیاوی سیاست میں خفیدا تر پریفین رکھتا ہے۔اس کی کتاب" Fourth Rich of the Rich "آٹھ مرتبہ شائع ہوئی اوراس کا

102

AND PA(3) جرمن زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ 1980ء کی دہائی میں اس کا خاص مشغلہ '' کنگ مارٹن لوتھ'' کی اسٹوری کی تحقیق وتفتیش کرنا تھا تا کہ اس پُر اسرار کہانی کے پیچھے اصل آ دمی کو دریافت کر سکے۔ 1975ء میں بیالی آزاد پباشنگ ہاؤس "Emissary Publications" کے اہم بانیوں میں سے ایک تھا۔ 1985ء میں اس نے ایک اخبار" midnight Messenger 'Newspaper' کے نام سے بھی تیار کیا جس کو بیمموماً خود ہی اپ ڈیٹ کرتا ہے۔ "Emissary Website" پراور "Conspiracy Nation" کے لیے بھی لکھتا ہے۔ صہیونیت پراس کے آرٹیل ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے ہیں۔ ہتک عزت کی مخالف جماعت [یہاں اس سے صہیونی لائی مراد ہے۔] اس کی تحریر کوسامیوں کی مخالف[یعنی یہود مخالف] خیال کرتی ہے۔اس کی کتابوں کے نام سے اس کے کام کی نوعیت کا بخو بی اندازہ ہوتا ہے: - غلامی میں اُرنے کاعمل (1980ء)

- مارٹن لوتھر کنگ، کہانی کے پیچھےاصل آ دی (1987ء)

- سامی مخالف اور بے بی لونین تعلق (1988ء) - سامی مخالف اور بے بی لونین تعلق (1988ء)

- دوزخ کے طوفانی گیٹ (1996ء)

- بائبل کے حقائق اللہ کے منتخب بندوں کے بارے میں (1996ء)

اس وقت ''گریفن'' اپنی چھٹی کتاب پر کام کررہا ہے جس کا نام'' Stroming the

"---"Gates of Hell

كتاب كانتعارف: المسلم ا زیرِنظر کتاب 'نیاعالمی نظام اور د جال کا تخت ' کے تین جصے ہیں۔ پہلاحصہ اسرائیل پر ہے۔ اس میں مصنف نے اسرائیل کے قیام کی سازشی داستان بیان کی ہے۔ دوسرے جھے میں مصنف نے فلسطین کی موجودہ صورت حال اور فلسطینیوں کی تسمیری اور بيسى كا ذكركيا ہے۔اسرائيل كاسياسى قيديوں پرظالمان تشدداورمتاثرين سے براو راست سى ہوئی داستان تحریر کی ہے۔ بیالی مغربی مصنف کی براہ راست گواہی ہے جوہمیں بتاتی ہے کہ 103 رعایی تیت-/150/رب

MANA PA (3) OFTY COM

فلسطین پرمظالم کی جوداستانیں اسرائیل کی جیل سے باہر نکلتی ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ بھیا نک اور المناک ہیں جتناہم سنتے ہیں۔

تیرے حصے میں مصنف نے اسرائیل سے واپس اپنے ملک (کینیڈا) جاتے ہوئے پیش آنے والے سننی خیز واقعات کاذکر کیا ہے۔ جس سے اسرائیلیوں کی سنگ ولا ناذ ہنیت اور متعصبانہ فطرت کا پتا چاتا ہے۔ آخر میں صہیونیت پرزور دار معلوماتی تبصرہ کیا ہے اور دنیا والوں کو مستقبل میں پیش آنے والے حالات اور ان کے سید باب کا طریقہ اپنے فہم کی حد تک بیان کیا ہے۔ بندہ نے اس حصے میں مربع توسین لگا کر جا بجا کچھاضا فات کے ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے دلچسپ اور زور دار حصہ ہے۔ اس تبصرے کے آخر میں اس نے صہیونیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکی قوم کو جو تجاویز دی ہیں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ریہ سطریں اس کتاب کا حاصل اور نچوڑ ہیں۔

یادرہے کہ یہ مقالہ اسرائیل کے بارے میں 93-1991ء کے دوران لکھا گیا تھا۔اس
میں فلسطینیوں کے بارے میں جو بھی بتایا گیا ہے وہ PLO یا جماس کے زاویۂ نظرسے ہرگز بیان
منہیں کیا گیا۔اس میں PLO کے کسی رکن کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں کیا گیا ہے،اس میں زیادہ تر
عام عوام ،صحافی اور انسانی حقوق کے نمائندوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔اس لیے بیتحریر
انتہائی متوازن ،معتدل اور تمام اہلِ انصاف کے نزدیک معتبر قراردی جاسکتی ہے۔

یہ جی واضح رہے کہ اس نے دجال کوایک شیطانی طاقت یا شیطانی کارندے کے طور پرنہیں لیا
اور نہ اے ذہبی رنگ ہے دیکھا ہے، بلکہ وہ اسے ایک ہوں پرست اور حریص معاشی طاقت کے
طور پردیکھتا اور تبھرہ کرتا ہے جو ساری دنیا کے وسائل پر قبضہ کر کے انسانی نسل میں سے چندلوگوں
کا کلی اقتدار قائم کرنا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے مغربی تحقیق کار جب اپنی آسانی کتابوں تو رات اور
انجیل ہے بھی رہنمائی حاصل نہ کریں گے جبکہ ان میں دجال کے برپا کردہ فتنوں کا متعدد مقامات
پرمختلف انداز میں تذکرہ موجود ہے تو حالات کو مض ماڈی تناظر میں ہی دیکھیں گے۔ بہر حال اس
سب کچھ کے باوجود کتا ب ایک دلیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرائمندانہ کوشش اور چیثم کشا حقائق
سب بچھ کے باوجود کتا ب ایک دلیر صحافی اور نڈر تحقیق کار کی جرائمندانہ کوشش اور چیثم کشا حقائق

104

اس تلخیص میں آپ پہلے مقدمہ پڑھیں گے، پھر بالتر تیب اس کے تین حصاور آخر میں

خلاصہ۔اللّٰدنتعالیٰ سے دعا میجیے کہوہ ان تحقیق کاروں کواس زبر دست محنت کے صلے میں مہلت کی گھڑیاں ختم ہونے سے پہلے سیچورین کی ہدایت نصیب فرمادے۔ آمین۔

は、一日のからからはいるというからいからいというからいましましま And the house of the second of

drawling to Canthing Carting of anotherth

ではないからない はかしていたからはないかけんしょう

- Alet Al

# NANA PAK BOUGIETY.COM

# وجال كانخت

#### (مقدمه)

جیے جیے ہم زندگی کی مشتی میں سوار ہوکر اختام کے ساحل طرف سفر کرتے ہیں ، راستے میں کہیں نہیں ہمیں بیاحساس ضرور ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اور تاریخ میں جتنے بھی حادثے ہوئے جیں، وہ شاید حادثے نہ ہوں، شاید وہ ایک منظم منصوبے کا حصہ ہوں حتیٰ کہ ایک فردیا متعددا شخاص نے اس کی با قاعدہ پلانگ کی ہو۔ "منصوبے" کی جگه" سازش" کالفظ بھی استعال کیا جاسکتا ہے۔ آج کل ہم اپنی زندگی اور معاشرے پر [ یعنی امریکیوں کی زندگی اور مغربی معاشرے پر ] جواثر ات و کمچەر ہے جیں ،کیاوہ ایک طےشدہ منصوبے کا بتیجہ ہیں جس کی مسلسل نگرانی کی جارہی ہے؟ ہمیں كيامحسوس موتا ہے جب ايساخيال مارے ذہن ميں آتا ہے؟ اگر ہم ايسا بي محسوس كرتے ہيں تو ہم یقینا اسلینہیں ہیں۔ پچھلے 60 سالوں کی غلطیوں اور حماقتوں پراگر نظر دوڑائی جائے تو ایک Best Seller مسنف" Gray Allen" امریکایرائے مضمون کے بارے میں کہتا ہے: ''اگرہم اوسط کے قانون کے لحاظ ہے دیکھیں توامریکی تاریخ کے آ دھے سے زائدواقعات بہتری کے لیے تھے، جبکہ بقید آ دھے واقعات امریکا کے لیے اچھے نہیں تھے۔ اگر ہم اپنے رجنماؤن كى ناايلى اور ناعاقبت انديشى كوجهى مدنظرر كاليس توجهار بربنماا كثر بهار حتى ميں غلطي کرتے رہے ہیں۔ لیکن ہم محض کسی اتفاق یا پھر کسی حماقت کا سامنانہیں کررہے، ایک منظم اور وجين ترين منصوبه بندي كاسامنا كرد بين-"

پیچیلے 200 سالوں میں بہت ہی سرکاری اور غیر سرکاری شخصیات نے اس" سازش" [ یعنی مرکاری شخصیات نے اس" سازش" و یعنی اسے "چندعناصر امریکی جانے والی سازش ] کا ذکر کیا ہے۔ وہ جمیں اسے "چندعناصر کی سازش" تاتے ہیں۔ ان شخصیات میں Charles ، Henry Foril ، Dissali کی سازش" تاتے ہیں۔ ان شخصیات میں Taylor Caldinel ، Lindherth اور انش کا قلعہ سیجے جانے والے Winston

MANAPAKS。30点ETY\_COME Churchill بھی شامل ہیں۔

حتیٰ کہ چرچل نے تو 1920ء میں پیدبیان دیا تھا:

"ایک بین الاقوامی سازش ہمارے بہت قریب ہے جس کا مقصد" تہذیب وتدن کا خاتمہ" اور''انسانی معاشر ہے کی از سرنونغمیر'' ہے۔ بیسازش اتن ہی گھناؤنی ہے جتنی کہ عیسائیت پا کیزہ ہے اوراگراس کوندروکا گیا توبیعیسائیت کی تعلیمات کو ہمیشہ کے لیے تم کردے گی۔''

چرچل بالشویک انقلاب کاسخت مخالف تھا اور وہ اس کوایک سیاسی تبدیلی ہے آ گے کی چیز كے طور پرد يكھا تھا۔وہ مجھتا تھا كەرياكى نى بادشاہت كے قيام كے ليے ايك آ ژياپردہ ہے۔ ایک د جالی با دشاهت کا قیام:

" کچھلوگ يہودكو پسندكرتے ہيں کچھہيں،ليكن كوئى باشعور شخص اس بات سے انكار نہيں كرے گا کہ بیا لیک ناپسندیدہ اور انتہائی سے زیادہ جیرت انگیزنسل ہے جو کہ اس دنیا میں آئی ہوگی۔'

ا چھائی اور بُرائی میں جو جنگ ہمیشہ انسانی سینے میں جاری ہوتی ہے، کہیں بھی اتنی زیادہ شدت اختیار نہیں کرتی جتنا کہ یہودی نسل میں اختیار کرتی ہے۔انسانی فطرت کا دوغلا پن کہیں بھی ا تنا کھل کرسا منے ہیں آتا جتنا کہ اس نسل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بیقوم موجودہ دور میں اخلاقیات وفلے کا ایک نیانظام لے کرآنا چاہ رہی ہے یا پھراس کوتر تیب دے رہی ہے۔ یہ نیا نظام اتنا ہی گھناؤنا ہے جتنی کہ عیسائیت پاکیزہ ہے اور بینظام عیسائیت کوسنے کر کے رکھ دے گا۔اس گھناؤنی سازش میں شامل افراد نے اپنے آباؤاجداد کے دین کوچھوڑ کراپنے ذہنوں کو موت کے بعد کی روحانی دنیا سے خالی کرلیا ہے۔

یہود یوں میں یہ کوئی نئی تحریک نہیں۔Sparataus-Weishaupt کے زمانے سے "کارل مارس" (Karl Marx) سے لے کر "فرانسکی "(Trotsky)روس، "بیلا کن" (Bela Kun) منگری، "روزا کینن بری" (Rosa Lunenboury) جرمنی، اور"ایما گولڈ مین "(Emma Goldman) امریکا کے دنوں تک اس" بین الاقوامی سازش" نے زور پکڑنا شروع کردیا ہے۔ بیرروز بروز بردھتی اور پھیلتی چلی جارہی ہے۔ اس سازش نے فرانسیسی رياتي تي--150/ري

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

### WW.PAKSOCIETY.COM

انقلاب میں انتہائی اہم کر دارا داکیا تھا۔انیسویں صدی کی بیشترتح یکوں کا اس سے تعلق کمی صورت بھی نظرانداز نہیں کیا جاسکتا۔اب انہی لوگوں نے ،ان غیر معمولی لوگوں نے جن کا تعلق یورپ اور امریکا کی چھپی ہوئی قوتوں سے ہے، رُوی عوام کوان کے بالوں سے دبوج لیا ہے اور ان کے سروں کو قابوکرلیا ہے۔اب وہ اس بڑی سلطنت کے 'غیرمتنازع آ قا''بن چکے ہیں۔ اس موضوع يريس في يعني [رابرث او وسكول :Robert O'Driscoll] في الكياظم لکھی اور ساتھ ہی اس کے کئی مقالے تھے جس کو" The Nato and Waraw Pact are one "كنام سے كتابي شكل دے دى گئى۔ابتداميں توبيكام صرف نظم كى حد تك محدود تھاليكن اس كواكي تحقيقي مقالے كى شكل دينا انتہائي مشكل ثابت ہونے لگا۔جس چيز كوہم حالات وواقعات کے مشاہدے کی فطری جبلت کو استعال کرتے ہوئے جانچ لیتے یا پہچان لیتے ہیں، وہ بعینہ ای طرح مقالے کی شکل میں پیش نہیں کیے جاسکتے ، کیونکہ اس کے لیے ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خودا پی تربیت اور پیشے کے اعتبار سے ایک معلّم ہوں۔ پچھلے تمیں سالوں سے برطانیہ، آئر لینڈ اور کینیڈا کی جامعات میں پڑھاتا آیا ہوں،جس میں کینیڈا کی سب سے بڑی جامعات میں ہے ایک''یو نیورٹی آف ٹورنٹ' بھی شامل ہے۔ میں یہاں 25 سال سے پڑھار ہا ہوں۔ میں نے اس مقصد کے تحت اس موضوع پر لکھے گئے مواد میں غوطے لگانے شروع کیے جس میں یورپ، شالی امریکا اور جایان وغیرہ کا تاریخی اور عسکری موادشامل ہے۔ان ہزاروں لا کھوں تحریروں اورمقالوں یا پھر کتابوں میں ہے اکثر وبیشتر ہمیشہ کے لیے کھوچکی تھیں۔ان کے آثاریا تو کسی کتاب میں حوالے کی حد تک محدود ہیں یا پھر کسی لائبر رہی میں کسی اندھے تاریک گوشے میں پڑے ہوئے ہیں۔جب میں اینے جمع کردہ افتباسات اورحوالہ جات کو جانچے رہاتھا تو میں یہ بات محسوں کر کے اور بھی زیادہ جیرت زدہ ہوگیا کہ'' د جال کے اس تخت'' کی تیاری منظم ترین انداز میں پھیلے دوسوسالوں

اس موقع پر میں خود ایک دورا ہے پر کھڑا تھا۔ یا تو میں اس سار ہے مواد کو اکٹھا کر کے اپنی ساری عمراس کوتر تنیب دے کرایک کتاب لکھنے میں گز اردیتا جو کہ میں اسکیے لکھتا، یا پھر دوسرا طریقنہ

رعایق تیت-/150روپ

قبال (3) پیتھا کہ ان تمام مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ کرتا اور آخر میں ان میں سے سب سے جامع کتاب لکھنے والے میں سے ایک کوچن لیتا جو کہ میری کہانی سنا تا ( یعنی میں اس کے لکھے ہوئے مواد سے اپنی کی ہوئی تحقیق کوسہارادیتا)

اس کے لیے میرے نزد یک سب سے موزوں شخص'' ڈیس گریفن'' تھا جس نے اپنی تمیں سالہ تحقیق میں پانچ کتا ہیں کھی تھیں۔ میں گریفن کے پیش کردہ نتائج سے نہ صرف بہت متاثر ہوا تھا بلکهاس کے طریقة بخفیق سے بھی بہت متاثر ہواجس کی مدد سے اس نے بینتائج حاصل کیے تھے۔ دوسرے لکھاریوں کی برنسبت سرکاری دستاویزات جیسے "War Office Records" اور "Public Record" پر بہت زیادہ انحصار کرنے کے بجائے، جو کہ اکثر لوگوں کی کمزوری ر بی ہے، خاص طور پر اس موضوع پر لکھنے والے مصنفوں کی ،گریفن کی سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ وہ اصل حقائق یا بنیا دی حقائق کو بھی بھی متضا دطور پرمشہور کیے گئے فرضی دلائل کی خاطر نظرانداز نہیں کرتا۔ پردے کے پیچھے کے واقعات کوتمام حالات و واقعات کے تناظر میں دیکھتا ہے۔وہ اس نیت سے تحقیق کرتا ہے کہ اس سازش کو تیار کرنے والوں نے اصل حقائق احتیاط کے ساتھ دبادیے ہیں،لیکن عسکری رازوں کوایک خاص موقع کے بعد چھپایانہیں جاسکتا، جاہے وہ جنگ ہویا کچھاور، کیونکہ جب فوجی ریٹائر ہوجا تاہے تو وہ دوبارہ ایک عام شہری اورایک عام انسان بن جاتا ہے۔عام شہری کی طرح شیخیاں بھگارتا ہے،اپنے کارنامے اورمشاہدے إدھراُ دھر ہانکتا ہے اوراپنے افعال کو وسیع تر تناظر میں دیکھتاہے۔ گریفن ای مقصد کے تحت ان لوگوں کا حوالہ دیتا ہے جواس وقت وہاں پرموجود تھے۔ جیسے کانگریس کے ارکان، وزیرِ دفاع، ایڈمرل، جرنیل اورسفیر و فیره۔اس کے علاوہ سینیٹ اور ایوانِ نمایندگان کی کمیٹیاں جنہوں نے تحقیقاتی رپورٹیس تیار کیں۔ جنگ کے دوران جاری کیے گئے پمفلٹ اوراس دوران عسکری مرکز سے دیے گئے احکام۔ میں نے گریفن کے اصولوں اور طریق کارکو تختی ہے اپنایا اور اپنی تحقیق کے دوران سخت معیار اور تحقیق کے اصولوں پر پابندر ہا۔اس کے علاوہ حقائق کی سچائی کو ہر نکتۂ نظر سے دیکھا اور ان کے تمام پہاوؤں کا جائزہ لیا۔اس کے بعد میں وثوق سے کہدسکتا ہوں کہ گریفن وہ مخض ہے جوایک

رعایتی تیت-/150روپ



### A/\A/\A/ PAK(3)USCHETY CONA

وسيع تناظر ميں تمام واقعات کو ديکھتا ہے اور انہيں عسکری اور حکومتی تدا ہير کی گهرائی ميں جا کر سمجھتا ہے۔وہ اس بات میں بھی تفریق کرسکتا ہے کہ کیا چیز حقیقی ہے اور کیا چیز حقائق کوردوبدل کرنے کے ليے گھڑی گئی ہے؟ اس ليے ميں نے امريكا اور زوس كے بارے ميں كريفن كى كتاب سے مضامین لیے تا کہ قارئین ایک تحقیق کار کی تحقیق کو دوسر مے تحقیق کار کے جائزے اور جانج کے بعد

Commence of Box and the

AND THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

which was the state of the stat

and the second s

The state of the s

Sand Aligher of the state of th

The state of the s

را برث اوڈ رسکول

the chart of the second second

### حصةُ اوّل

## اسرائيل كيسے وجود ميں آيا؟

### ایک پُرخطر سفر کی روئیداد

ویل میں ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے ایک نڈر صحافی '' رابر نے اوڈر سکول''کا' سفر نامہ اسرائیل' وے رہے ہیں۔ اس صحافی نے جان جو کھوں میں ڈال کر اسرائیل کا سفر کیا۔
مسلمانوں اور یہودیوں سے ملاقاتیں کیں۔ اسرائیلی افواج کی کارستانیاں دیکھیں۔ حالات کا بچشم خودمشاہدہ کیا اور واپسی پر اسرائیلی تفقیش کارافسروں کو کامیا بی سے غچہ دے کرنکل گیا، جبکہ اس کے پاس ایسی تصویریں اور نوٹس موجود سے جو اسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گوتی بہری اس کے پاس ایسی تصویریں اور نوٹس موجود سے جو اسے اسرائیلی جیلوں میں نصب گوتی بہری ملاخوں کے پیچھے پہنچا سکتے سے وطن واپس پہنچ کر اس نے اپنی یا دواشتوں کو بڑے دلچ با انداز میں مرتب کیا اور در حقیقت وہ کام کیا جو کسی مسلمان صحافی کو کرنا چا ہے تھا۔ ہم سب کو دعا انداز میں مرتب کیا اور در حقیقت وہ کام کیا جو کسی مسلمان سی ان کی اس مدد کے صلے میں اسے اس دنیا سے جانے سے پہلے ہمایت نصیب کرے تا کہ وہ دنیا وآخرت کی فلاح کا مستحق ہوجائے۔

صبیونیت اسرائیل کوجنم ویتی ہے:

انیسویں صدی (1800's) کے آغاز ہے ہی یورپ اورامریکا میں 'سیاسی صبیونیت' ایک نئی

طاقت بن کرا بحری لیکن تاریخ خوداس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ

طاقت بن کرا بحری لیکن تاریخ خوداس بات کی گواہ ہے کہ صبیونیت کی سب سے زیادہ مدد یورپ

اور بحراوقیانوں کے پارامریکا میں موجود' روتھ شیلا' کے گماشتوں نے کی ۔راتھس چائلڈ خاندان

خود بھی '' خازار'' نسل کا یہودی تھا۔ 1880ء کی دہائی میں مشہور یہودی سرماید دار Baron خود بھی نے در بھی میں مشہور یہودی سرماید دار کے لیے بہت خود بھی ایک خاص نسل کے لیے بہت کے ایک بہت کے ایک خاص نسل کے لیے بہت

### W/W/WPA(3)CHIY.COM

ساری خازار بستیاں فلسطین میں ہنائیں۔ خازار زیادہ تریبودی جیں۔ ''روٹھ شیلڈ' فیملی خورجی '' خازار' بیہودی ہیں اور کرفشم کے تالمودی بیبودی ہیں۔ جن کے فدجب نے اس کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں سکھایا کہ وہ گوئے (Goy) یا (Gentile) کو (لیشن عام انسانوں کو۔ یہ دونوں اصطلاحات دراصل غیر بیبودیوں کے لیے استعمال کی جاتی جیں۔ ) پلیداور حیوانوں ہے بھی اصطلاحات دراصل غیر بیبودیوں سے برتر سمجھیں۔ ''روٹھ شیلڈ' اپنے قبیلے کے بیبودیوں کو برتر اور بیبودی نسل کوسب انسانوں ہے برتر سمجھیں۔ ''روٹھ شیلڈ' اپنے قبیلے کے بیبودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے بدر اپنی بیسی خرج کر کے علاوہ اس معاطم میں انتہائی متشدہ فلسطین میں بسانے کے لیے بودر اپنی بیسی بیبودی کی مداخلت یا ایسا مشورہ بھی برداشت نہ کرتا تھا اور شدت نہ کرتا تھا (Edmund کو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ اس نے لیمن ''ایڈ منڈ روٹھ شیلڈ' (Edmund کو اس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ اس نے لیمن ''ایڈ منڈ روٹھ شیلڈ' (موٹھ شیلڈ کو اس کو سیس کے مزاج کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ اس نے لیمن کر کے اس وقت جبڑک دیا تھا جب انہوں نے اس فیدر بہت دھرم اور ضدی تھا کہ اس نے بہاں تک کہد دیا تھا: '' یہ میری بستیاں ہیں اور میں اس قدر بہت دھرم اور ضدی تھا کہ اس نے بہاں تک کہد دیا تھا: '' یہ میری بستیاں ہیں اور میں بیباں وہ کی کھرکروں گاجو میں جا ہوں گا۔''

(Morton, The Rothschild p30-31)

جدید صہرونی سیاست کی بنیاد ڈاکٹر تھیوڈور ہرٹزل نے اس وقت رکھی جب اس نے 1897ء میں صہرونی کا تکریس کی بنیاد رکھی اور سوئٹر رکینڈ کے شہر باسل (Basel) میں پہلی عالمی صہرونی کا تگریس بلائی۔ مزے کی بات ہے کہ اس کا نفرنس میں شرکت کرنے والے وفود میں سے زیادہ کا تعلق مشرقی یورپ سے تھا جن کی تعداد 197 تھی۔ اس کا تگریس کو مغربی یورپ کے زیادہ تریہود یوں نے نظرانداز کردیا۔

اس کے علاوہ اگر پچھلے واقعات پر نظر دوڑ ائی جائے تو جمیں پتا چلے گا کہ ہر ٹزل کو یقینا کسی نے آگے بر صایا ہوگا، اس کی مدداور اس کی پشت پناہی کی ہوگی۔ جیسے اس کا "بہودی ریاست" نے آگے بر صایا ہوگا، اس کی مدداور اس کی پشت پناہی کی ہوگی۔ جیسے اس کا سوئٹر رلینڈ (The Jewish State) نامی کتا بچہ لکھنا اور اس کی اشاعت، اس طرح سے اس کا سوئٹر رلینڈ میں عالمی صبیونی کا نفرنس بلانا۔ ایک اور چیز قابل خور ہے کہ باسل میں بلائی کئی کا نفرنس میں مغربی

دُخال (ق) یہود یوں کی عدم دلچیں ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یقیناوہ اےنسل پرست یہود یوں کا ایک'' خاز ارمنصوبہ'' سمجھتے تتھے۔اسی لیےوہ اس میں دلچیسی نہیں لے رہے تتھے۔

اس کا ایک اور شوت بی ہے کہ خود ہرٹزل نے لکھا تھا: 'اس کا نفرنس میں ہم نے روی میبود بول کی ایسی طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا اور وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی۔ کی ایسی طاقت دیکھی جس کا پہلے ہم نے اندازہ بھی نہیں لگایا تھا اور وہ ہمارے وہم و گمان میں بھی۔ 70 سے زاکد وفو دروس سے آئے متھا اور وہ روس کے پچاس لاکھ میبود یوں کی نمائندگی کررہے متھ۔ ہمارے لیے بیکنی ذات کی بات ہے کہ ہمارے خالفین نے ہماری طاقت کونظر انداز کررکھا ہے۔''

(Read the controverry of Zainuism, Page 200)

یکی وہ لحد تھاجہاں سے "تالمودی یہودیت" کامغرب پراٹر بڑھتاشرو عجو گیااور مغربی طاقتوں نے "تالمودی یہودیوں" (یاصہونی یہودیوں) کوساری یہودیت کا نمائندہ شلیم کرلیا۔ اس کا آگ چل کرہم ذکر کریں گے کہ اس غلط فہمی کی وجہ سے مغربی معاشر سے بیں الیک تباہ کن الروفیا ہوا۔ چونکہ مشہور یہودی سرمایہ دار" روتھ شیلڈ" زکے زیر الریبودی بین الاقوامی بینکروں اور صہونی سیاست دانوں کے سیاسی مقاصداورعزائم ایک ہی جیسے تھے۔ اس لیے اس وقت کے بعد سے صہونی سیاست دانوں کے سیاسی مقاصداورعزائم ایک ہی جیسے تھے۔ اس لیے اس وقت کے بعد سے صہونیت کی سب سے بڑی مددامر کی سرزمین سے آئی۔ یہ مددخاص طورسے اس وقت سے شروع ہوئی جب 1913ء میں وفاقی ریزروا یکٹ (Federal Reserve Act) کے ذریعے امر کی معیشت کی شہرگ تالمودی بینکروں کے حوالے گئی۔

مشہور یہودی رہنما رِبائی وائز(Rabbi Wise) اپنی کتاب Challenging Years کے صفحہ 186 اور 187 میں لکھتا ہے:

"وؤرو ولن" (Woodrow Wilson) کی انظامیہ کے بارے میں برینڈیز (Brandies) اور میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اس میں جمیں شروع بی سے ایک جمدرداور خیر خواہ مل جائے گا جو کہ صبیونی مقاصد کو آگے بردھانے میں اہم کردارادا کرے گا۔ اس کے علاوہ جمیں وڈرو ولس کے قربی دوست کرنل ہاؤس (Cornel House) جو کہ اس کا سب سے اہم اور طاقتور دوست تھا، اس کی مدد بھی مل گئی۔ کرنل ہاؤس جارے مقصد کونہ صرف اہم جمیتا تھا بلکہ اس

رما في قيت-/150روب

نے صدر اور صریونی تحریک کے درمیان سب سے اہم را بطے اور بل کا کردار ادا کیا۔ 1914ء کے بعدے بیرشته اور بھی مضبوط ہوگیا جب ساری دنیا کے یہودی صہبونیت کے جھنڈے تلے جمع ہوگئے تے اور" یہودی گھر" (Jewish Homeland) کے مطالبے پر مختی سے اصرار کرنے لگے تھے۔" 1916ء میں اپنی صدر سے ملاقات کے بارے میں وائز مین خود کہتا ہے کہ اس نے صدر ہے کہا تھا:''جناب صدر! دنیا کے یہودی آپ کی طرف دیکھتے ہیں جب ان کو آپ کی ضرورت پڑے گی۔ 'جواب میں اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھااور کہا:'' گھبرانے اور اندیشہ کرنے کی كوئى ضرورت نهيس فلسطين تمهارا ہے۔"

صبيوني مؤرخDr. Joseph Kastein، 1933ء میں لکھتا ہے کہ باسل کی 1897ء میں بلائی گئی صبیونی کانفرنس میں ایک ایگزیکٹو Executive کی بنیاد ڈالی گئی تھی جو کہ پہلا بین الاقوامی یہودی ادارہ تھا۔Arthur Brain Coell اینے قاریوں کو بتا تا ہے کہ س طرح سے چھوٹاساصھیونی بین الاقوامی جال دنیا بھرمیں کام کرتا تھا (اورکرتاہے) اس سے پہلے بین الاقوامی يبودى ادارے كےسب سے يہلے اركان يرذرانظر ۋالتے ہيں۔

Sir Ernest Cassel اور Man Warburg تیمبرگ کے بہت بڑے بینک سے وابسته تقااور''روته شیلا'' کا قریبی شراکت داراور دوست تفا جبکه پہلی جنگ عظیم میں جرمن خفیه ادارے ..... جو حساس ترین ادارہ تھا.... کا سربراہ بھی تھا۔ - Banque de paris edouard noetzilin (پرلیس کا ایک بینک) جوکہ Pays Bas پرلیس میں واقع ہے، کا اعزازي صدرتها\_

Franz Phillipson جو كه برسلز مين تقااوران سب مين نمايا Jacob Schiff جوكه Kuhn, Loeb and Company جوكه نيويارك مين واقع" روته شيلا" كي ايجنك تقي ال كا سربراہ تخااوران لوگوں میں ہے تھا جس نے كہ 1917ء كے بالشويك انقلاب (روس) میں اہم کردارادا کیا تھا۔ان سب لوگوں کوخون نسل اور سود کی رسیوں نے آپس میں باندھ رکھا تھا اوران کا خفیہ نید ورک ایک ملکے سے اشارے سے سرگرم ہوجاتا تھا۔ان لوگوں نے اقتصادی، سیاسی اور WWW.PAKSSEDCIETY.COM

مالیاتی انٹیلی جنس کا حدسے زیادہ مضبوط جال بچھایا ہوا تھا۔ ایک ملکے سے اشارے پربیہ بہت بڑی مدد جمع کرسکتے تھے۔ معلم کرسکتے تھے۔ معلم کے سے اضافی فنڈ زمہیا کر سکتے تھے۔ میری بڑی رقوم تھوڑے مرصے میں اکٹھا کر سکتے تھے۔ میں اسلام سکتے تھے۔ میں سکتے تھے تھے تھے۔ میں سکتے تھے۔ میں سکتے تھے تھے تھے تھے۔ میں سکتے تھے تھے۔ میں سکتے تھے تھے۔ میں سکتے تھے۔ میں سکتے تھے تھے۔ میں سکتے تھے تھے تھے۔ میں سکتے تھے۔ میں سکتے تھے۔ میں سکتے تھے تھے تھے۔ میں سکتے تھے۔

(Conell,"Sir Eduord Cassel,From Meifest Destiny")

یقیناً سیاسی صبیونیت" تالمودی یہودیت' کا ایک لازمی جزتھا۔ دنیا بھرکے زیادہ تریہودی، دنیا کے کسی بھی جصے میں "یہودی ریاست' قبول کر لیتے تھے لیکن تالمودی یہودی فلسطین کی ضد کرتے رہے۔آ گے چل کرہم دیکھیں گے کہ ان کامنصوبہ یہ بھی تھا کہ پروشلم کو اپنا پایے تخت بنالیا جائے۔

پہلی جنگ عظیم کا جب آغاز ہوا تو برطانیہ کے لیے بہت سے معاملات بہت اچھی طرح نہیں چلی رہے ہے۔
چل رہے ہے۔۔۔۔۔ خاص طور سے صہو نیوں کے لیے ۔۔۔۔۔ کیونکہ برطانیہان کے شانجوں میں اچھی طرح سے جکڑ اہوا نہیں تھا۔ برطانوی وزیراعظم اور تمام جنگی جرنیل اس بات پرزورد سے رہے کے کہ س طرح سے جنگ اہموا نہیں تھا۔ برطانوی وزیراعظم نے صہونی پیش ش کے کہ س طرح سے جنگ جیتی جاسمتی ہے ۔لیکن جب برطانوی وزیراعظم نے صہونی پیش ش کے لالے میں آئے اور صہونیوں کے مطالبے کو مانے سے انکار کردیا تو گویا اس نے اپنی سیاسی موت کے سرٹیفلیٹ پردستخط کردیے تھے۔ چنا نچہ پردے کے پیچھے پوری یہودی مشیزی حرکت میں آگئ اور وزیراعظم Lod George کو ہائے کہ انھا کہ :''یہودی سرزمین کے لیے جمایت وزیراعظم میں سرزمین کے لیے جمایت وزیراعظم عیں میں سرزمین کے لیے جمایت وزیراعظم عیں سرزمین کے لیے جمایت وزیراعظم عیں سے بھی پہلے سے اس کا خاصہ تھا۔''

سے تکال کرفلسطین میں ڈالنا شروع کردی اور'Sir William Robertson''جیسے قابل جرنیل کوفوج سے فارغ کردیا جوکہ انتہائی اور 'Sir William Robertson'' جیسے قابل جرنیل کوفوج سے فارغ کردیا جوکہ انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔اس پر تنقید کرنے کے لیے برطانوی ماہر عسکریات کرنل''Repington'' نے

مضمون لکھا۔اس میں کہا گیا تھا:

'' پیانتہائی احتقانہ فیصلہ ہے کیونکہ فرانس کوچھوڑ کرفلسطین میں فوج ڈالنے سے ہم فلسطین کی وجہ سے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ایک ایسے وقت میں جبکہ جرمنی نے روس سے وجہ سے اپنی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ایک ایسے وقت میں جبکہ جرمنی نے روس سے جنگ جیت کی ہے اوراب وہ ادھر سے بھی اپنے فوجی فرانس میں ڈالے گا تو ہم کیوں اپنے دس لاکھ فوجی فرانس سے فلسطین میں کھینگ رہے ہیں؟''

المان تيت-/150سپ

### AMA PAKS ETY COM

جب یہ مضمون لے کر وہ "The Times" کے دفتر گیا تو اس کا کہنا ہے: "ایڈیئر

Geoffery Darson نے مجھے انکار نامہ دے دیا اور کہا کہ میرا آج کے بعد سے The

Times کوئی تعلق نہیں۔"

اس کے بعد Cornel Repington نے Cornel Repington نے اس کے بعد الداخیار سنر بورڈ کے پاس بھیج بغیر شائع کردیا گیا۔اس وجہ سے ان دونوں کو گرفتار کرلیا گیا (کرئل اور اخبار کے ایڈیٹرکو) اور ان پر'' تو می سلامتی کو خطرے میں ڈالئے'' کا مقدمہ چلایا گیا لیکن عوامی دباؤ کے باعث ان پرصرف حب الوطنی کی خلاف ورزی کی فردِجرم عائدگی گئی اور سزا کے طور پرجر ماندلگادیا گیا۔ استحاد ہوں کی عربوں سے غداری:

عربوں سے آزادی کے وعدے کے باوجود برطانوی حکمران عربوں سے غداری پرتلے بیٹھے تھے، جیسا کہا یک یہودی مؤرخ Alferd Lilienthal کہتا ہے:

''اگر عربوں کو پینہ ہوتا کہ خفیہ سفارتی معاہدے پہلے ہی سے طے ہو بچکے ہیں تو اس بات کا شاید ہی کوئی امکان ہوتا کہ کسی قتم کی بغاوت ہوتی۔''

انگریزوں اور اتحادیوں کی عربوں کے بارے میں بدنیتی کو بیجھنے کے لیے ہمیں اس بات پرنظر ڈالنی چاہیے جو کہ' لارڈ بالفورڈ'' ( Lord Balforer ) نے اس وفت کہی تھی جب اس نے اس تاریخی بدعہدی پرمشمل'' اعلان بالفور'' کا اجراکیا تھا۔اس نے کہا تھا:

' فلطین میں ہم اس تجویز کو ہر گزیپش نہیں کریں گے جس میں بیسفارش کی گئی ہے کہ فلسطین کی مقامی آبادی کی خواہشات کو بھی مد نظر رکھا جائے کیونکہ بڑی طاقتوں نے پہلے ہی صحیو نیوں سے معاہدے اور وعدے کیے ہوئے ہیں اور صہیونیت چاہے تھے ہو یا غلط ، اچھی ہو یا بری ، وہ ایک لمبی روایت پر بنی ہے اور ان سات لا کھ کے لگ بھگ عربوں سے زیادہ اہم اور اثر انگیز ہے جو کہ وہاں رہتے ہیں۔ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے تو بڑی طاقتوں نے تو شاید ہی ان کے حق میں کوئی ایسا بیان دیا ہوجس کی انہوں نے خلاف ورزی نہ کی ہو۔''

(Hisst "The gun and the olive branch p.42")

رعایق تیت-/150روپ

## دوسری جنگ عظیم کے بعد دہشت گردی کے ذریع صہبونی ریاست کا قیام

جب بورپ اورایشیا سے ساری دنیا کی توجہ ہٹی ، خاص طور سے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختنام تک پیچی تو ساری دنیا کی توجه کا مرکز فلسطین بن گیا کیونکه صهیونی اسرائیلی ریاست کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کررہے تھے۔ نومبر 1944ء میں جب برطانوی نوآبادیاتی سیرٹری "Lord Mayne" فلسطين كے مسئلے كے پر امن حل كے ليے قاہرہ پہنچا تو فلسطين كے دو صہیونی دہشت گردوں نے اسے تل کردیا۔اس کا جرم صرف اتناتھا کہ وہ اور بہت سے منصف مزاج لوگوں کی طرح سمجھتا تھا کہ شرقِ وسطی میں صہیونی منصوبہ تباہی کےعلاوہ اور پچھہیں لاسکےگا۔ جب 1946ء میں اگلی''عالمی صهیونی کانگریس'' کا انعقاد جنیوا میں ہوا تو''ڈاکٹر وائز مین'' (Dr. Weizman) (جو کہ اس یہودی ادارے کا سربراہ بھی تھا) نے ایک خاص جارٹر کی منظوری لی۔اس میں فلسطینیوں سے لڑنے کے عزم کو مختلف ناموں سے پیش کیا گیا تھا، جیسے: ''مزاحمت، د فاع اورحریت ''اس چارٹر کی ایک خصوصیت بیتھی کہاس میں فلسطین کی برطانوی ا تھارٹی کے خلاف لڑنے کی اور ہر جگہاڑنے کی بات کی گئی تھی، یا دوسر کے لفظوں میں عالمی صبیونی كانكريس نے صہيوني رياست سے قيام سے ليے دہشت گردى كى منظورى دى اور توثيق كى۔روس ميں بھی یہی ہتھکنڈے نہایت کارآ مد ثابت ہوئے تھے۔دراصل "برادری" نے نہایت دوراندیش سے كأم ليا تفااوراس بات كومجھ كئے تھے كەمبيونى رياست دہشت كردى كے بغير حاصل نہيں كى جاسكتى۔ اس مقصد کے لیے کئی یہودی دہشت گرد ظیمیں فلسطین میں قائم ہوگئیں تا کہ صبیونی ریاست کے قیام کے لیے دہشت کے ذریعے دباؤ ڈالا جاسکے۔ان میں سے دوانتہائی اہم تھیں۔ایک کا رعاتی تیت-/150روپ

PAK (3) UFTY COM

نام تھا''ارن زوائی یسوی' جس کی سربراہی میناخم بیگن کررہا تھا۔دوسری دہشت گرد تنظیم کا نام تھا ''لیمی' (Lehi) جس کی سربراہی آخل شامیر کررہا تھا۔Los Angeles Times کے مطابق سیاسرائیل کی زیر زمین شروعات تھیں اور قبل کو سیاسی حربے کے طور پر استعمال کرتی تھیں۔ان دونوں تنظیموں کے سربراہ آ کے چل کر اسرائیل کے وزیراعظم ہے۔اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صہیونیت اور دہشت گردی یا اسرائیلی رہنما اور دہشت گردی کسی حد تک لازم وملزوم ہیں۔

Sir Harold Mac کے علاوہ صبیونی دہشت گردوں نے Lord Moyne Millan جو کہ فلسطین کا برطانوی ہائی تمشیرتھا، کو بھی تل کرنے کی کوشش کی۔

(Bell, "The lang War: Israel and the Arahs Since 1948, p201)

ای طرح Count Folke Bernadotte جوکہ 1948ء بیں اقوام متحدہ کا مقرر کردہ سویڈن کا خالف تھا، اس نے بغیر کسی روک ٹوک کے فلسطین بیس یہودی آمد کی تخی سے خالفت کی تحقی ۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور ڈال رہا تھا کہ وہ فلسطین میں موجود پناہ گزینوں [مہاجر فلسطینی مسلمانوں] کو اسرائیل میں دوبارہ واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ وہ اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ جتنی بھی ملکیتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ بہی اس بات پر بھی زور دے رہا تھا کہ جتنی بھی ملکیتوں کو نقصان پہنچا ہے اس کا بھی ازالہ کیا جائے۔ بہی وجہ ہے کہ اس کو بھی ایک دہشت گرد یہودی تنظیم 'اسٹرن گینگ' نے ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی حکومت کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ بیتل کس نے کیا ہے؟ لیکن کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گرز رتا گیا و یہ ویس اسرائیلی حکومت کے گزرتا گیا ویسے ویسے ویا تھی جیسے ویت کے اور '' بیگن' اور '' شامیر'' تو بحد میں اسرائیلی حکومت کے سر براہ اور وزیراعظم بھی ہے۔

جیے جیے فلطینی مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور خوزین بردھتی چلی گئی، یہودیوں کی اسرائیل آمد میں منظم طریقے سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ برطانوی ایوانِ عام House of) (Commons کی ایک ممیٹی نے اعلان کیا:

"بہت بوی تعداد میں یہودی مشرقی یورپ سے جرمنی میں موجود امریکی زون کی طرف اجرت کردے ہیں تاکہ بالآخر فلسطین پہنچ سکیس۔ یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ ایک انتہائی زیادہ

رعاتی تیت-/150روپ

منظم تحریک جس کے پاس بے پناہ پیسہ، طافت اور اثر ورسوخ ہے، اس کے لیے کام کررہی ہے۔'' اس کے علاوہ امریکی ایوان بالا (Senate) کی بھی ایک کمیٹی جو کہ جنگ کے بارے میں تحقیقات کے لیے یورپ بھیجی گئی تھی،اس نے بھی سہبان دیا تھا:

''یہود یول کی مشرق یورپ سے جرمنی میں موجودامر بی زون کی طرف نقل مکانی ایک سوچا
سمجھامنصوبہ ہے جس کے لیے پیسامر یکا میں موجود بعض گروپ اور تنظیمیں مہیا کررہی ہیں۔'
غورطلب بات بیہ ہے کہ یہ جرت روس کے زیرا نظام مشرقی یورپ اورخودروس کے اندر سے
ہوئی جو کہ چرچل کے بقول Iron Curtain (سرخ پردے) سے ہوئی جہاں سے کھی بھی ادھر
سے اُدھر نہیں جا سکتی تھی ، بلکہ امر یکی اوراتحادی تو دوسری طرف کے لوگوں کو واپس روس میں دھیل
رہے تھے۔ ایسے کھون وقت میں ہزاروں کی تعداد میں روس اور مشرقی یورپ سے یہود یوں کی نقل
مکانی اس بات کا کھلا جوت ہے کہ اس کو لندن ، ماسکواور واشکٹن کی پوری پوری حمایت حاصل تھی۔
کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں یہ حال کہ
کہاں تو کوئی بھی شخص سوویت یونین سے بغیر اجازت کے نہیں نکل سکتا تھا اور کہاں یہ حال کہ
اکھوں کے ریلے کو فلسطین جانے کی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔

### MANAPAK SOUCIETY.COM

كى ويكر نيلى فون كاليس يهليه بهى موسول ہوتى آئى تقيس-

اب و محصنے میں تو بیا ب وقوفی محسوس ہوتی ہے لیکن غورطلب بات بیا ہے کے صبیونیوں نے اہے ہمسل اور ہم ندہب یہودیوں کو ہمی نہ بتایا جواس عمارت میں کام کررہے تھے تا کہ اس آپریشن کی کامیابی کو تفید منصوبہ بندی ہے ممکن بنایا جائے۔اس حملے میں 80 ہے زائد برطانوی، يبودي اورمسلمان بلاك ہوئے اورصيوني پاليسي كه "ضرورت آخرى حد تك جانے پرمجبوركرتي ہے۔'اپی پوری آب وتاب ہے دنیا کا منہ چڑاتی نظر آئی۔

وہشت گردی کی بڑھتی ہوئی وار دانوں ، ہزاروں لا کھوں کی تعداد میں روی یہودیوں کی نقل مكانی اورخود برطانيه پرصهيونيوں كے براجتے ہوئے دباؤ اور امريكاميں فرى ميسن امريكی صدر ميرى ٹرومین کے بھی بخت د باؤمیں انگریزنے یہودی دیاؤ قبول کرتے ہوئے اپنامینڈیٹ ختم کر کے فلسطین كواقوام متحدہ كے حوالے كرديا تھا۔ نومبر 29، 1947ء ميں فلسطين كو دوآ زادرياستوں ميں تقسيم كرنے كى سفارش كى گئى۔ كيم اكتوبر 1947 م كواقوام متحدہ ميں اس پلان كومسلمانوں نے مستر دكر ديا تھا۔ان کے لیے یہ بات بالکل نا قابلِ قبول تھی کہوہ اپنے 2000 سال پرانے وطن کوچھوڑ دیں۔ اقوام متحدہ میں جب بالآخرفلسطین تقسیم کا پلان پیش کیا گیا تواس میں 54 فیصد سے زیادہ علاقہ یہودیوں کودیا گیاتھا تا کہوہ اسرائیل کا قیام ممکن بناسکیں۔سب سے زیادہ مزے کی بات سے تھی کہ جب اقوام متحدہ کی تگرانی میں نجی املاک کا سروے کیا گیا تو 93 فیصد نجی ملکیت والی زمینیں فلسطینیوں کی اپنی تھیں۔ بیہ بات اقوام متحدہ کی اپنی سروے رپورٹ میں درج ہے کیکن اقوام متحدہ کی سب سے جیرت انگیز تجویز بیتھی کہ 93 فیصد ملکیت اور 70 فیصد آبادی والے مسلمانوں کے حصدين 40 فيصدعلاقه ديا كيا جبكه صهيونيول كو 54 فيصدعلاقه ديا كيا-تقريباً تمام الحيمي اور قابل كاشت زمينيں يہودكود نے دى كئيں - خاص طور سے بحرمتوسط كے ساتھ كى زرخيز زمينيں بھى انہى كو دے دی گئیں، حالانکہ بیرزمینیں کئی نسلوں سے عربوں ہی کی تھیں اور ان بران کے آباء واجداد کا شتکاری کرتے آئے تھے اور ان کی پیداوار ہی اس علاقے کی اصل برآ مدات تھیں۔اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی تقسیم کے منصوبے میں نجف کا صحرا بھی صہیو نیوں کو دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ WANDAK (3) OF SETY, COM

یہاں تو زیادہ تر عرب بدوقبائل آباد تھاور یہاں پر یہود عرب تناسب 1,00,00 پر 475 کا تھا۔
ای طرح یہیں سے ارضِ فلسطین کی زیادہ تر گندم اور گیہوں کی پیداوار حاصل کی جاتی تھی جبکہ
زیتون اورسٹراس (ایک صحرائی پھل) کی پیداوار بھی اس علاقے سے ہوتی تھی لیکن اس سب کے
باوجود اسرائیل میہ کہتا رہتا ہے: ''اسرائیل وہ ہے کہ جس نے نجف کے صحراکو ایک زرخیز اور
خوبصورت باغ میں تبدیل کرلیا ہے۔'' (Dimbleby: The Palestenians)

ایک مرتبہ پھرصہیونی پروپیگنڈے نے دنیا بھر کے عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ جیسے جیسے اقوام متحدہ میں فلسطین کے تقسیم کی کوشش شروع ہوئی، ویسے ویسے صہیو نیوں نے مربوط لا بنگ شروع کردی جبکہ دوسری طرف عربوں کے پاس ایسے ذرائع نہیں تھے جن سے وہ ایسی لا بیال بناسکتے اور نہ ہی وہ جھوٹ بولنے کے فن سے آشنا تھے۔

اس پلان پرجب پہلی بارووٹنگ کی گئی تواہے مطلوبہ تعداد میں ووٹ نہیں ہل سکے۔اگلے چند دنوں میں امریکی صدر ہیری ٹرومین اور امریکی انظامیہ نے دیگر ممالک پراتنا دباؤ ڈالا کہ زیادہ تر ووٹ جو کہ ''نہیں'' میں سخے یا ایسے ممالک کے سخے جو ووٹنگ سے اجتناب کررہے سخے،ان کو ہاں میں تبدیل کرلیا گیا جبکہ بعض ممالک جن کا ووٹ اس منصوبے کے خلاف تھا ان کو ووٹ ڈالنے میں تبدیل کرلیا گیا جبکہ بعض ممالک جن کا ووٹ اس منصوبے کے خلاف تھا ان کو ووٹ ڈالنے سے اجتناب کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اس وقت کے امریکی سیکرٹری دفاع میں اس موت کے امریکی سیکرٹری دفاع Forestal نے کہا تھا: ''امریکا اس وقت اسکینڈل کی حد تک دوسری قوموں پر دباؤ اور زور ڈالنے والا مجرم تھا۔''

ایک مورخ J.Boweryer Bell کا کہنا ہے کہ اگر چصہونیوں نے سفارتی جنگ ضرور جیت کی تھی حالانکہ '' انجیل اور تورات کی پیش گوئیوں کی جذباتی انداز میں دہرانے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا۔'' لیکن چونکہ عرب پوری سرز مین چاہتے تھے جبکہ صہبونی سمجھوتے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں زیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے اور اقوام متحدہ میں نیادہ تر ممالک انصاف پر بہنی فیصلے کی بات کررہے تھے، اسی لیے عربوں کی بات کو بالکل غلط پیرائے سے دیکھا جانے لگا جبکہ صہبو ٹیوں کے لیے فلے طبیع میں آدھا حصہ مار لینا ایک اچھا سمجھونے تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے لیے فلے طبیع میں آدھا حصہ مار لینا ایک اچھا سمجھونے تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے لیے فلسطین میں آدھا حصہ مار لینا ایک اچھا سمجھونے تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے لیے فلسطین میں آدھا حصہ مار لینا ایک اچھا سمجھونے تھا کیونکہ وہ تو ایک رتی برابر بھی اس زمین کے

WW.PAKSOCIETY.COM

ما لک نہیں تھے جوان کوالاٹ کی گئی تھی۔ (یعنی وہ خطہ جوآپ کی ملکیت نہیں اس کا 54 فیصدا گرآپ کومل جائے تو یہ ایک نہایت نفع بخش اور اچھاسمجھوتہ ہے) یہ ایک شیطانی منصوبہ تھالیکن انتہائی چالا کی سے ترتیب دیا گیا تھا۔

پوری دھوکہ بازی یہ ہوئی تھی کہ اس قرار داد میں جب اسرائیل نے اپنے مطلوبہ
سب سے بڑی دھوکہ بازی یہ ہوئی تھی کہ اس قرار داد میں جب اسرائیل نے اپنے مطابق
رقبے سے بھی زیادہ خطے پر قبضہ کرلیا تو پھر بعض حلقوں نے اسے 1948ء کی قرار داد کے مطابق
پیچھے ہٹنے کو کہا۔ اس پر اسرائیلی سفیر نے بنی اسرائیل کی روایتی تاویل سازی کی جھلک دکھاتے
ہوئے کہا:'' کیونکہ اس مسود سے کی تحریف ماضی میں ہے اس لیے اگر اس پر عملدر آ مذہبیں ہوتا تو یہ
خود بخو دضم ہوجاتی ہے۔''

چونکہ اقوام متحدہ کی ان سفارشات کے باوجود فلسطین میں تشدد بردھتاہی چلا گیا۔اس کیے اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کی تمام سفارشات کو معطل کرنے کی کوشش کی جبکہ ٹرومین نے بھی صبیو نیوں کی بے جبجبک دہشت گردی ہے تنگ آ کراسرائیل کے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کرنے کا عندیہ دیا اور اس بات کی افواہیں گردش کرنا شروع ہوگئیں کہ برطانیہ کی سربراہی میں دوبارہ سے مینڈیٹ والا نظام قائم کیا جائے گا جبکہ اس میں امریکا کا بھاری کردار ہوگا۔اس موقع پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ اگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے پرصہیو نیوں نے اس بات کا احساس کرلیا کہ اگر ایسا ہوگیا تو اسرائیل کا معاملہ شاید ہمیشہ کے لیے کہ خان کی میں پڑ جائے۔لہذا انہوں نے ذرا بھی دیر لگائے بغیر دہشت گردی کی کا رروائیوں میں گئی گنا اضافہ کردیا۔

ایک سو ہے سمجھے منصوبے کے تحت بے سروسامان عربوں کو جنگ میں جھونکا گیا۔ جبکہ ان کوتو 1939ء کے وائٹ پیپر (قرطاس ابیض) کی اشاعت کے بعد پہلے ہی ہتھیارڈ لواکر نہتا کردیا گیا تفا۔اس کے بعداس بک طرفہ جنگ میں جو پچھ ہواوہ اس طرح سے ہے:

''یہودی دہشت گرد تظیموں''ارگن''اور''لیمی گینگ'' نے''دیریاسین''نامی گاؤں پرحملہ کردیا۔انہیں جوبھی نظر آتااس کوچھریوں سے کاٹ دیتے۔250 سے زائد عرب مسلمانوں کوجن میں زیادہ ترعور تیں اور بچیاں تھیں ، کنووں میں پھینک دیا گیا۔''(Time Magzine)

لاين المان الم

WW.PAK(3)

اس علین دہشت گردی کے نتیج میں فلسطینیوں کواس بات کا اندازہ ہوگیا کہ اگرانہوں نے این زمین نہیں چھوڑی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا .....لہذا چند ہزارا فراد کے علاوہ لاکھوں کی تعداد میں عربوں نے قریبی عرب ریاستوں میں ہجرت کرنا شروع کردی۔

اس بہیمانہ ل عام کاواقعہ کچھاس طرح ہے :

"جب لوگوں کوخبر ملی کہ" ارگن" (بدنام زمانہ دہشت گردیہودی تنظیم) کے بدمعاش اس گاؤں کے قریب آرہے ہیں جو کہ زیادہ ترعرب عیسائیوں پرمشمل تھا تو بہت ہے لوگوں نے ایک گرجا گھر میں پناہ لے لی اور ایک مقامی راہب کے پیچھے سفید جھنڈے کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ یدد کھانے کے لیے کہان کے پاس کوئی ہتھیا رہیں اور بید کہان کی کوئی خواہش نہیں کہ وہ اسرائیلیوں سے لڑیں۔ دریاسین ہرگز کوئی عسکری ٹھکانہ ہیں تھا بلکہ اس گاؤں کے عیسائیوں کے یہودیوں کے ساتھا چھے تعلقات تھے۔ بیگا وُل' 'حیفہ'' میں واقع تھا۔لیکن یہودی دہشت گردوں نے کسی چیز کالحاظ نه کیا۔ نه گرجا گھر، نه امن کی خواہش اور سفید حجنٹر ہے کی علامت کا۔ انہوں نے عورتوں، بچوں سمیت بے در لیغ قتل عام کیا۔ان کی خونی پیاس اس وفت بچھی جب وہاں لاشوں کے علاوہ کچھ نہ بچا۔''

اس گاؤں کے رہنے والوں کا قتل عام صرف ایک نیت سے کیا گیا تھا۔ وہ بیر کہ مقامی غریب آبادي مين خوف بريا كيا جاسكة Jaques de Reynier جوكدريد كراس كانمائنده تفاجب ا گلےروزاس جگہ پر پہنچا تواہے اسرائیلیوں نے بتایا کہوہ اس علاقے کی "صفائی" کررہے ہیں۔ انہوں نے مشین گنوں اور دستی ہموں کو استعمال کیا تھا جبکہ آخر میں چھریاں استعمال کی تھیں۔کوئی بھی مخض دیکھ سکتا تھا کہ 250 ہے زائد مرد،عورتیں اور بچے ذبح کیے گئے تھے۔نوجوان عورتوں کی عصمت دری کی گئی تھی۔ایک حاملہ عورت کو ہری طرح سے مارا پیٹا گیا تھااوراس کے بچے کو جا تو سے پید کاٹ کرنکال دیا گیا تھا۔ایک نوعمرائر کی کواس وفت گولی سے ہلاک کردیا گیا تھاجب اس نے ایک ئے بیچ کو بیجانے کی کوشش کی تھی۔

(Dimbleby, "The Palestenians" p 80)

Richard Cutting کے مطابق جو کہ اس پورے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کا نائب رمائي تيت-/150/روب

### M/M/M/PAKS30億日TY\_COM

انسپکٹر جزل تھا، لوگوں کو با قاعدہ کا نے کر تکلا ہے گیا تھا اور کا نوں کے گئے ہوئے تھے بھی ہمیں اسرائیلی فوجیوں کے کپڑوں سے چیکے ہوئے ملے ہے جن میں ان عوراتوں اور بچیوں کے بعد ہمیں اسرائیلی فوجیوں کے کپڑوں سے بعد کو''صفائی مہم'' کے دوران ٹکلا ہے کلا ہے کردیا گیا تھا۔ بعد ہے بھی کا نوں میں لگے ہوئے ہے جن کو''صفائی مہم'' کے دوران ٹکلا ہے کلا ہے کردیا گیا تھا۔ کا کھی ذکر کیا کہ اس کوا کیے خفیہ پیغام یا دواشت و کیسے کو ملا تھا جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آری تھی ، کی طرف سے دی گئی ارکن کو ہگانہ (Hagannah) جو کہ اس وقت اسرائیل کی باضابطہ آری تھی ، کی طرف سے دی گئی سے تھی اس میں لکھا تھا:

''وریاسین ہمارے بلان کا پہلاحصہ تھا، جب تک تم اس پر قبضہ جمائے رکھتے ہوتو ہمیں اس بات پرکوئی اعتراض نہیں کہتم کس طرح سے بیسب پچھ کرتے ہو۔''

(Dimbleby, "The Palestenians", p.80)

اس کے کافی عرصے بعد بیگن نے اپنی آپ بیتی میں اس بات کا اعتراف کیا:

''یقیناً یہ ایک کامیاب منصوبہ تھا کہ عربوں کو افواہوں کے ذریعے کہ اس طرح کے مزید
واقعات بھی ہو سکتے ہیں، اتنادہشت زدہ کر دیا جائے کہ وہ اپنی زمینیں چھوڑ کر بھا گ جا کیں۔''
(Hisst, "The Gun and The Olive Branch")

اگرچەدىرياسىن پرصبيونى حمله بہت براانسانى سانحة تقاگر دوبارہ اسى طرح كے حملے كرنے كى دھكى محض خالى خولى دھمكى نہيں تقى۔ انہى دھمكيوں اور دہشت گردى كى كارروائياں كرنے والے يہوديوں كاسب سے برااوركامياب حربہ بيتھا كه وہ پيٹرول كے بحرے ڈرم ميں آگ لگاكرار ھكاديا كرتے تھے۔ يہوديوں كاسب بيرل عربوں كے محلوں ميں جاكر تباہى مچاتے تھے۔ ان بموں كو كرتے تھے۔ يہ ہوئے بيرل عربوں كے محلوں ميں جاكر تباہى مچاتے تھے۔ ان بموں كو "Barrel Bombs" كہاجاتا تھا۔ ان كو عام طور سے گنجان آباد بستيوں اور دكانوں ميں بھينك دياجاتا تھا۔ ان كو عام طور سے گنجان آباد بستيوں اور دكانوں ميں بھينك دياجاتا تھاجن سے بناہ جانوں اور املاك كاضياع ہوا تھا۔

(Dimbleby, The Palestenians, P.89)

پر بن 150/- المال 124 Elety.com

### W/W.PAKSCOMETY.COM

## صهبونیوں کی سیاہ تاریخ اور قیام اسرائیل کی بنیادیں

اس عنوان کے تحت ہم اسرائیل کے قیام (1948ء)اوراس صہیونی ریاست کے لیے اختیار کیے جانے والے شیطانی ہٹھکنڈوں کو بیان کریں گے۔

صهیونیت کے دوچیرے:

صہونیوں کے دورُخ ہیں: ایک عوامی دکھاوے کے لیے ہے۔ یہ بردا نرم دل اور سیاسی مسکراہٹ سے بھر پور ہے۔ دوسراوہ سنگدل اورخوفناک رُخ ہے جوخفیداور دنیا سے چھپا ہوا ہے۔ اس حقیقت کو بیجھنے کے لیے یہ بات بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی کہ ہم ''تھیوڈ ور ہرٹزل' جو کہ سب سے برداصہ یونی سیاست دان تھا اور جس نے پہلی مرتبہ صہیونی ریاست کے لیے ایک با قاعدہ منظم ترین کوششوں کا آغاز کیا تھا، کے بیانات اور کتا بوں کا مطالعہ کریں اور اس کی ذاتی اور عوامی رائے جس کاوہ ہر جگہ اظہار کرتا رہتا تھا، اس پرنظر کھیں۔اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' The بسکاوہ ہر جگہ اظہار کرتا رہتا تھا، اس پرنظر کھیں۔اس نے اپنے مقالے'' یہودی ریاست' Jewrish Stat) میں موجود طریقہ کارکو بیان کیا ہے۔وہ کھتا ہے: مصیو نیوں کاعظیم الشان منصوبہ یہ کہ تہذیب و تمدن کی ایک شاخ بر بریت کے درمیان کو کی جائے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P.15")

ہرٹزل اور اس کے دوست بین الاقوامی دنیا کو بیددھوکہ دے رہے تھے کہ مقامی عرب آبادی ہرٹزل اور ان کی آزادی پر بھی مجھوتہ ہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے (1902ء) کے حقوق اور ان کی آزادی پر بھی مجھوتہ ہیں کیا جائے گا۔ اپنے ایک اور مقالے (1902ء) میں ہرٹزل نے ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا جس میں مرٹزل نے ایک ایسا نقشہ کھینچا تھا جس میں Old New Land

رعایی تیت-/150روپ

CIETY COM

صہیونی ریاست کے فلسطین میں قیام کے فوائد کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس میں اس نے لکھا تھا:

''عرب ہمارے نئے دوست بن جائیں گے اور ہاتھ کھول کر ہمارا ساتھ دیں گے اور اس
بات پر بہت زیادہ پر جوش ہوں گے کہ صہیونی ان کے لیے جدید دنیا کے تمام لواز مات لے کر
آرہے ہیں۔ اور ملیریا سے بھرے ہوئے دلد لی علاقے اور بے آب وگیاہ صحرا کوایک خوشنما باغ
میں تبدیل کررہے ہیں۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P16")

یہ تو تھی اس کی دنیا دکھاوے والی سوچ جو وہ عوام کے سامنے بیان کرتا تھا، کیکن اس کی اپنی ڈائری جس میں وہ اپنی ذاتی رائے کا ذکر کرتا ہے اور جس کے بارے میں اس نے بینیں سوچا تھا کہ وہ کسی وقت عوامی نظروں میں آجائے گی اور ایک اس خفیہ ڈائری کی اشاعت بھی ہوگی۔ اس میں اس کے خیالات ہی پچھاور تھے۔ اس کتاب کا نام ہے: The Complete Diaries"

میں اس کے خیالات ہی پچھاور تھے۔ اس کتاب کا نام ہے: of Theodre Hezl

اس ڈائری میں اس نے کھل کر اسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کی اصلی حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ اسرائیل کے قیام کے لیے اپنے منصوبے کا ذکروہ ان مرحلہ وار نکات کی شکل میں کرتا ہے:

اولاً: وہ ایک یور پی طاقت ہے اسپانسرشپ (Sponser Ship) کا ذکر کرتا ہے تا کہ یہودیوں کے لیے ایک سازگار ماحول بیدا کرسکے جس کا طریقہ کا ربیہ ہوگا کہ یہودی اس مقصد کے لیے ایک سازگار ماحول بیدا کرسکے جس کا طریقہ کا ربیہ ہوگا کہ یہودی اس مقصد کے لیے اپنی دولت اور پریس (میڈیا) کو استعال کریں۔

دوم: ہرٹزل اس بات پربھی زور دیتا ہے کہ عربوں اور پورپی اقوام میں بھی پھوٹ ڈالنے کی ضرورت ہے خاص طور سے بڑی پورپی قو توں کے درمیان۔

سوم: یہ کہ یور پی حکومتوں کوزیر کرنے کے لیے بیا نتہائی ضروری ہے کہ ان کے جاسوی نیٹ ورک میں گھس کرکارروائی کی جائے اور اپنے نیٹ ورک کی طاقت کو دکھایا جائے جو کہ ساری دنیا بالحضوص یورپ میں بڑی تیزی ہے کام کررہاہے۔اس سلسلے میں اس نے بڑی زبردست بات کی:

(ایک نئی یور پی جنگ صہیونیت کے لیے انتہائی فائدہ مندہوگ۔'

### WWW.PAKSOCIETY.COM

ہرٹزل نے بیجی لکھا کہ صرف تمناؤں، ی ہے ''صہونی ریاست' قائم نہیں کی جا کتی ہے۔ اپنی ڈائری میں وہ اس بات پر بحث کرتا ہے کہ صہونی ریاست صرف ای صورت میں پایئے بھیل تک پہنی گئی ہے جب مکمل اور دوسروں کو کچل کر رکھ دینے والی صہونی بالا دی قائم ہوجائے جبکہ ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرنا ہوگی کہ مقامی آبادی (یعنی اسطینی مسلمانوں) کو ہاں ہے نکال باہر کیا جائے (واضح رہے کہ بیٹے میں گیا تھا اور یتے ریغالباً 1900 کی ہے) اس نے لکھا:

میں میں جنگ کے عنظل کیا جائے اور اس مقصد کے لیے انہیں قربی ریاستوں میں نوکریوں اور دوسری مراعات کی لائے دی جائے ، جبکہ خود قلسطین میں انہیں قربی ریاستوں میں نوکریوں اور دوسری مراعات کی لائے دی جسول ناممکن بنا ویا جائے۔ '

"The Complete Diaries of Theodre Hezl Voll p 343" بعد میں 1940ء کی دہائی میں Joseph Heitz نے جو کہ صبیونی نوآبادیات کا چارج سنجا لے ہوئے تھا، بھی یہی بات دہرائی:

''ہمارے آپس کے درمیان یہ بات بالکل صاف صاف ہونی چاہیے کہ اسرائیل میں دونوں فریقوں کی کوئی گنجائش نہیں۔اگراتنی بڑی تعداد میں عرب یہاں پرموجودر ہیں تو ہم اپنی آزادی کے نصب العین کو ہرگز نہیں پاسکیں گے۔ہم ساری عرب آبادی کو یہاں سے نتقل کردیں گے یا ہمیں ایسا کرنا ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک بھی گاؤں اورایک بھی قبیلہ باقی ندرہے۔''

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P130")

ب، 150/- المان ال

### CETY\_COM!

## قیام اسرائیل کے لیے صہونیت کے دوحر بے

### 1- مسلمانوں کی نسل کشی:

اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ س طرح سے فلسطینی عربوں کی نسل کشی کے لیے یہودی وہشت گردی کا بے در لیغ مظاہرہ کیا گیا، تا کہ صہونی ریاست کے لیے جگہ بنائی جاسکے۔ جیسے ''المناره'' کے گاؤں کو کمل طور پر خالی کرلیا گیا تھا، جب صہیونی قوتوں نے مسلمانوں کے تمام گھروں کو دھاکے سے اڑا دیا اور دھمکی دی کہ واپس نہیں آنا۔ اسی طرح ایک اور عرب قصبے "نصرالدين" ميں ہرگھر كومسمار كرديا گيا تھايا پھرجلا ديا گيا تھايا پھركمل طور پر بتاہ كرديا گيا تھا۔اى طرح''الروم' میں ہگانہ نے سب کو کہاتھا:''یا تولینان کی طرف بھاگ جاؤیا پھر مرنے کے لیے تیار ہوجاؤ''حیفہ اور ٹائبریس (Tiberius) کے شہروں کی ساری عرب آبادی ختم ہوگئی تھی جب 1948ء میں مگانہ نے وہاں پر حملہ کیا تھا۔ Einez Zetium کے گاؤں میں سب کواکٹھا کیا گیا تفااورایک ایک شخص کوچن کرصلیب کیاجا تا تھا۔ کئ عورتوں کو مارا پیٹا گیا جبکہ 37 نوجوان مرداور بچوں کوشہید کردیا گیا۔ 29 اکتوبر 1948ء کواسرائیلی ہوائی جہازوں نے ''صف صف' کے گاؤں یروحشانہ بمباری کی تھی۔اس کے بعد فوجی، قصبے میں داخل ہوتے چلے گئے۔مقامی آبادی کا صفایا كرتے چلے گئے۔اسى دوران جارار كيوں كى كئي اسرائيلى فوجيوں نے ان كے خاندانوں كے سامنے بار بار آبروریزی کی۔اس کے بعد بیس لوگوں کو اندھا کرکے باری باری گولی مار دی گئی۔ ماجدالكرم مين دس عام نهتي شهريون كولل كرديا كيا-

94-49 ء کے دوران جب صبیونی حملے کی خبر پھیلی اور فلسطینیوں کواس بارے میں پتہ چلا تو اسرائیلیوں نے اپنی پالیسی تبدیل کردی اور پھر دھو کہ اور فریب کی ایک نئی روایت قائم ہوئی۔ اسرائیلی فوجی مقامی ریٹر یواشیشن سے اور ٹرکوں پر بھاری میگا فون لگا کرمسلمان رہنماؤں کی طرف

رعاتی قیت-/150روپ

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ے عربی میں اعلانات کرواتے تھے: سے عربی میں اعلانات کرواتے تھے:

"الله كے نام پرانى جانيں بچانے كے ليے بھاگ جاؤ\_"

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 80)

ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری سطح پر یہی کہا جاتا تھا کہ مسلمان رہنماؤں ہی نے مقامی عرب آبادی کو بھا گئے کا مشورہ دیا تھاتا کہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کراس جنگ زدہ علاقے سے دور بھاگ جائیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر مصنفوں نے جن میں جائیں۔ لیکن ایک فلسطینی مصنف ولید خلیل اور بہت سے دوسر مصنفوں نے جن میں وید کھرب ولا تھی مامل ہے جو کہ اتوام متحدہ کی اس سمیٹی کا رکن بھی رہا جو کہ عرب ریڈ یواورر پورٹوں کی گرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں کی طرف سے فلسطین ریڈ یواورر پورٹوں کی گرانی کرتی تھی ،ان سب کا کہنا ہے کہ مسلمان رہنماؤں نے نہیں دیا تھا۔اس میں ایٹے آبائی گھروں کو چھوڑ نے کا ایک ذرہ برابر بھی تھم فلسطینی رہنماؤں نے نہیں دیا تھا۔اس کے برعکس متعددا یسے حوالے دیے جاتے ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ فلسطینی عرب آبادی سے فلسطین جھوڑ نے سے معاملہ اپنے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس سے فلسطین مقصدیت کو نقصان نینچےگا۔

(Woolfson, Portrail of a Palestenian, Page 17)

حتی کے صہونی بھی 1950ء کے بعد سے اس بات کا ذکر کرتے ہیں جب اسرائیلی حکومت نے اسطینی مہاجرین کے بارے میں یہ پالیسی اپنائی: ''جو چلے گئے وہ چلے گئے۔'' یعنی وہ السطینی مہاجرین کے بارے میں یہ پالیسی اپنائی: ''جو چلے گئے وہ چلے گئے۔' یعنی وہ السطین سے چلے مسلمان جو آج بھی اقوام متحدہ کے زیر گرانی امدادی کیمپوں میں رہ رہ ہیں اور فلسطین سے چلے گئے تو بس چلے گئے۔اب انہیں واپس آنے دیا جائے گا۔ یہی وہ وقت تھا جب اسرائیلی حکومت یہ کہتی رہی تھی: ''پناہ گزینوں کا مسلمانیک بین جو الاقوامی مسئلہ ہے جس کا اسرائیلی حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔''

صہونی تحریب کے آغاز ہی ہے اس کے پیچھے سب سے بوی قوت Anti Semitism تھی۔جس کا مطلب ہے "میروو خالف" یا پھر" میرود کے خلاف نفرت" جبکہ اس کا حقیقی مطلب میہ

### M/M/M/PAKSの原用TY.COM

ہے کہ 'اسرائیل کے بیٹے' (یہود) ''جنٹائل' (غیر یہودی انسانوں) کے ساتھ نہیں رہ سکتے کے ونکہ وہاں پر انہیں نفرت ،تعصب اورظلم کا نشانہ بنایا جائے گا۔اس لیے یہودیوں کوبھی اپنے آپ کوالگ کرنا پڑے گا، بالکل ویسے ہی جیسے "Britan Is British"۔ یہ بات ڈاکٹر وائز بین نے کہی تھی کیونکہ صہیونی تحریک کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسنے یہودیوں کوجع کیا جاسکے جو کہ نہ صرف اس مقصد کے لیے مالی مدد کر سکیں بلکہ وہ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرنے کے لیے راضی بھی ہوں۔اس مقصد کے لیے بہت سے مواقع پر صہیونی رہنماؤں کو عام یہودیوں پر دباؤاور وہشت گردی کے ہتھکنڈ سے استعال کرنا پڑے ، تا کہ وہ اس بات کونینی بناسکیں کہ یہودی آبادی

فلسطینیوں کی آبادی سے زیادہ رہے جس کی پیدائش کی شرح بہت زیادہ ہے۔

جیسے 1945ء میں امریکی صدر فرینکلن روز ویلٹ نے مغربی بورپی اقوام جو کہ امریکیوں کے ساتھ ہیں، یہ تجویز دی کہ ہولوکاسٹ کے مظلوموں کو امریکا اور بورپ کے لیے ایک لاکھ ویزوں کا اجراکیا جائے۔اس ہولوکاسٹ سے نی جانے والے بورپی یہود بوں میں سے زیادہ تر مشرقی وسطی (اسرائیل) نہیں جانا چاہتے تھے اور ان کا صہونیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، کین صہونیوں نے فوراً اس منصوبے کو (یعنی بورپی یہود بوں کو امریکا کا ویزا دینے کے منصوب کو) شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اس بات پر زور دیا کہ کم از کم تین لاکھ افراد کو اسرائیل بھیجا جائے جبکہ امریکا کی کا گریس پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ صرف بیس ہزار یہود بوں کو امریکا کا ویزا جاری کرے اور اس کام میں صہونیوں کی مدد کی جائے کہ باقی سب یہودی اسرائیل کی طرف نقل مکانی کرسیں۔

(Dimbleby, "The Palestenians, Page 84)

1950ء کی دہائی کے آغاز ہی میں اسرائیل سے یہود یوں کی واپس نقل مکانی اسرائیل آمد کے لیے گئانقل مکانی اسرائیل آمد کے لیے انتہائی خطرناک تھا۔اس چیز کو روکنے اور آبادی کی اس کمی کو پوراکرنے کے لیے اسرائیلی حکومت کی نظر قریبی عرب ممالک پرپڑی۔ خاص طور سے عراق پر جہاں 1,30,000 یہودی آباد ہیں۔ یہاں کے یہودی نسبتا خوشحال تھے اور عرب آبادی کے ساتھ پرامن طریقے سے رہ رہے تھے اور یہاں پران کی سیاس

### M/M/PAI(3)がCETY\_COM

ساکھ بھی مضبوط تھی۔ اسرائیل کی طرف نقل مکانی کی ترغیب دینے کے لیے صہبو نیوں نے 1950-51 کے درمیانی عرصے میں عراق میں رہائش پذیر یہود یوں کے محلے میں تین بم دھا کے کیے اوراس کا بینقشہ کھینچا کہ بید یہودی مخالف دہشت گردگر وہوں کا کام ہے۔ ان دھا کول کو را بعد ہی صہبو نیوں نے ایسے پیفلٹ بانٹنا شروع کردیے جن میں بیدرج تھا کہ اسرائیل کی طرف بجرت کی جائے کیونکہ یہی وہ محفوظ علاقہ ہے جہاں وہ اب رہ سکتے ہیں۔ ناقص منصوبہ بندی اور جلد بازی کی وجہ تے تھی اداروں کی نظران صہبو نیوں کی طرف ہوگی جوان دھا کوں میں ملوث سے اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ایک آدی جس کا نام Yehudah Tajja کو اس میں ملوث تھا اور اس سلسلے میں تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ ایک آدی جس کا نام Yehudah تھا، کو اس کے ساتھیوں سمیت گرفآز کرلیا گیا جس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کو دھا کے کرنے کے لیے صہبو نیوں نے پیسے دیے تھے۔ بی جوت عراقی اہلکاروں کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہوئے ، لیکن صحیونی پر و پیگنڈ کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے پھر بھی عراقی حکومت پر بہت زیادہ سیاسی د باؤڈ النا گیا اور یہودیوں شروع کر دیا۔ خاص طور سے بین الاقوای حلقوں کی طرف سے بے تحاشاد باؤڈ الاگیا اور یہودیوں کو عراق چھوڑ نے کا ممثورہ دیا گیا۔ قدرتی طور پر ان پر صرف اسرائیل ہی کے درواز سے کھلے تھے۔ کو ان چھوڑ نے کا ممثورہ دیا گیا۔ قدرتی طور پر ان پر صرف اسرائیل ہی کے درواز سے کھلے تھے۔ (Hisst, "The Gun and The Olive Branch P155-164)

±131∗

VAVA/PAKBODE CIETY COM

افراد کو بچانا ہوتا ہے۔ 'ان یہودیوں کواس لیے قربان کیا گیا تھا کہ ساری دنیا میں بید ڈھنڈورا پیٹا جاسکے کہ یہود مخالف لہر حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہی Anti Semitism صہیونی تحریک کے خون کا حصہ اوراس کی بقا کا سہارا ہے۔

یہود و نیا بھر میں اپنے خلاف پائی جانے والی نفرت کا رونا روتے رہتے ہیں کیکن در حقیقت اس میں موروثی اور عالمگیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا مؤثر کردارادا کیا۔ World اس میں موروثی اور عالمگیر نفرت نے اسرائیل کے استحکام میں بڑا مؤثر کردارادا کیا۔ Zionist Organization کے صدر Dr. Nahun Goldman پنی 23 جولائی 1958ء کی جنیوا کی کانگریس میں منعقد کی گئی تقریر میں کہتا ہے:

" یہود سے نفرت میں موجودہ کی نے ایک نگھنٹی بجادی ہے۔ اب یہودی ہر جگہ برابر کے شہری ہیں۔ جہاں یہ یہودی کمیونٹی کے لیے اچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگ کے لیے اچھی بات ہے، وہاں دوسری طرف ہماری سیاسی زندگ کے لیے بیا نتہائی سے زیادہ منفی اثر رکھتی ہے۔"

ای طرح Davar اخبار کے دربر نے جو کہ اسرائیل ہیں سب سے بڑی سوشلسٹ پارٹی کا اخبار ہے، لکھا تھا کہ وہ ان یہود یوں کو جو کہ سکھ کا سانس لے کر آرام سے و نیا بھر ہیں بیٹھ گئے ہیں، ان کو اس طرح سے واپس لائے گا کہ چنداچھی کا رکردگی والے نو جوانوں کو بھیج کر بینعرہ بازی کروائی جائے:'' یہود یو! تم اسرائیل واپس چلے جاؤ۔''اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز انکشاف اس وقت سامنے آیا جب Malkid Greenwald جو کہ جرمن حکومت کا رکن تھا، اس نے اس وقت سامنے آیا جب Malkid Greenwald جو کہ جرمن حکومت کا رکن تھا، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ یہودی ایجنسی جو کہ اس وقت صبیع نی اداروں کی سب سے مضبوط ایجنسی تھی، نے بات کا اقرار کیا کہ یہودی ایجنسی جو کہ اس وقت صبیع نی اداروں کی سب سے مضبوط ایجنسی تھی، نے نازیوں کے ساتھ بید معاہدہ کیا تھا کہ وہ ہزاروں کی تعدا د میں یہود یوں کو بے وظل اور یہودی کیمپوں میں منتقل کرنے کی کوشنوں میں خود کش جرمن نازی حکومت کی مدد کریں گے۔ اس کی غرض بیتھی کہ ان کو بعد میں معاف کردیا گیا لیکن اس نے بیا لزام یہودی ایجنسی کے اجازت دی جاس کی اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رکن مطاول میں کہا کے دیا۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رکن کا فیران کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا۔

Kastner کو دیا۔ اس کا اعتراف جرمن حکومت کے سب سے بودے نازی رکن کا فیری کے ایک آرٹیکل میں بھی کیا۔

### WW.PAKS(3) ETY.COM

## انصاف پیندیہود یوں کی جانب سے صہیونیت کی مخالفت

سے باب بڑا دلچسپ ہے۔ یہود یوں اور صہیو نیوں کی پیدا کردہ تباہی و بربادی کو جانے کے لیے ہمیں عربوں ہی کی نہیں، بلکہ ان یہود یوں کی بھی سنی چاہیے جو کہ اسرائیل میں آئے تھے اور ان کی رائے بھی لینی چاہیے۔ اس سلسلے میں Nahan Chofshi کے خیالات حدسے زیادہ اہم ہیں۔ وہ ان پہلے پہل کے صہیونی تارکین وطن میں سے تھے جن کا جوش ایک بھیا نگ تجربے میں تبدیل ہوگیا۔ جب اس نے اسرائیل کے قیام اور السطینی آبادی کے لیے غیر منصفاندرویے کود یکھا۔ وہ کلھتا ہے:

در ہم آئے اور ہم نے مقامی عرب آبادی کو پناہ گزینوں میں تبدیل کر دیا اور اس سب کے باوجود ہم ان کو گالی دیتے ہیں اور ان سے نفر سے برتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے کیے پر ناوم ہوں، ہمیں شرم آئے اور ہم اس کا کچھ حد تک از الدکریں۔ ہم اپنے بھیا نک کرتو توں کا دفاع کرتے ہیں اور ان کومزید برج ھا چڑھا کر حسین منظر شی کرتے ہیں۔''

(Dimbleby, The Palestenians, Page91)

آ کے چل کر کہتا ہے:

### W/W.PAKSOCIETY.COM

(ع)ران،

ز مین چمین کرہم نے تعلیم ، خیر ات اور عبادت کے لیے عمار تھیں کوئری کرلیں اور ہم اپنے لوگوں سے پیسکتے پھرتے میں کہ ہم اہل کتاب میں اور دوسری تو موں کے لیے ایک لور میں ۔'' (Zionint Archies & Library)

المحمد المسلم ا

"جم ہوتے ہی آخرکون میں جو کہ ان کی نفرت کے خلاف شکائت کریں؟ اب آخصال ہو بھی ہوتے ہی آخرکون میں جو کہ ان کی نفرت کے خلاف شکائت کریں؟ اب آخصال ہو بھی ہیں فلسطینی غزرہ کے بناہ گزین کیمپول تک محدودہو گئے میں اوران کی آتھوں کے سامنے ہم ان زمینوں اور گاؤں کو اپنا گھر بنالیتے ہیں کہ جس میں ان کے آباء واجدادر بجے ہتھے۔"

(Hisst, "The Gun and The Olive Branch P172")

1921ء سے بھی قبل ایک یہودی مصنف Asher Ginzburg صبیونی تحریک کے رخ کود کیمنے ہوئے یہ کہنے پرمجبور ہو کیا تھا:

"کیا یہ وہ منزل ہے جس کے لیے ہارے والدین نے کوشیں کیں اور جس کی خاطراتی
سلوں نے مشقتیں جیلی جیر؟ کیا صبیون (Zion) کی طرف واپسی کا یمی وہ خواب ہے جو کہ
صدیوں سے ہمارے لوگ دیکھتے آئے جی لیکن اب جب ہم وہاں لوٹ آئے جی تق ہم زمین پر
شب خون ماررہے جیں۔ وہ بھی معصوموں کا؟ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قربانی دے کر اور
تہذیب و تدن کے اصولوں کی خاطر خود انہوں نے مشقتیں جھیلی جیں ،لیکن یہ اپس میں حریص ہیں
اور پھر بھی خون بہارہے جیں اور اپنی انتظام کی خواہش کو برقر اررکھے ہوئے ہیں۔"

اس کے بعد، بہت بعد، یعنی 1940ء کی دہائی میں ایک اور یہودی مصنف Rib Binyomin لکھتا ہے:

### VA/VA/PAKSOCIETY.COM

لوگوں کے مظالم اور سفا کیت ہی کی وجہ ہے نہیں بلکہ اس بات ہے بھی کہ عوامی رائے میں ان لوگوں کے کرتو توں کواچھی اور قابلِ ستائش نگاہوں ہے نہیں دیکھا جاتا۔''

(Thylier, "The Zionist Mind," P108)

ڈاکٹر وائز مین جوکہ ایک''روتھ شیلڈ'' ایجنٹ اور سفار تکارتھا، اس نے 1944 ء میں جب فلسطین کا دورہ کیا تو بیہ بیان دیا تھا:

''اس وفت ماحول بالکل Militorisation کا ہوگیا ہے(صہیونی آبادی اور رہنماؤں کا)اوراس سے بھی بری چیز جو کہافسوسنا ک بھی ہےاور غیریہودی بھی کہ دہشت گردی کاار تکاب بھی کیا جارہا ہے۔''

(Zionist Archives and Library)

مشہور یہودی مذہبی رہنماHirsch جو کہ Neturei Karata کا ایک سابق حکمران تھا ، اس نے بھی بیہ بیان دیا:

''صہیونیت یہودیت کے جران کن حد تک خلاف ہے۔ یہودی لوگ ایک روحانی حلف اُٹھا چکے
ہیں کہ وہ ہزور طاقت مقدس زمین پر واپس نہیں جا کیں گے۔خاص طور سے وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے
ہیں (یعنی مقامی آبادی) ان کی خواہشات کے خلاف وہ ہرگز اس زمین میں نہیں جا کیں گے۔ یہودی
لوگوں کو مقدس زمین خدا کی طرف ہے دی گئ تھی اور ہم نے اس پر گناہ کے۔ یہی وجہ ہے کہ نہمیں جلاوطن
کردیا گیا تھا اور نہمیں اس کی پاواش میں بیسزادی گئ کہ اس زمین کو دوبارہ لینے کی کوشش نہیں کریں گے۔'

(Zionist Archves & Liberary)

یہ یہودی رہنما تو اس حد تک کہتا ہے: ''ہولوکا سٹ بھی صیونیت کی دجہ ہے ہوا تھا۔''
ابنہیں معلوم کہ بیخض ہولوکا سٹ کوخدا کی پکڑاس دجہ سے بچھتا تھا کہ یہ سب صیرونیوں کی نا
فرمانی کی دجہ سے ہوتا آیا تھایا پھر صیرونی قیادت کے کالے کرتو توں کواس کی دجہ بچھتا تھا؟ (''روتھ
شیلڈ''اوراس کا نیدورک اوراس کے سویت نازی اورام کی حکومت کے ساتھ تعلقات ) یہ بات تو
واضح نہیں ،لیکن یہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ اسے صیرونیت کی مجائی گئی تباہی کا انداز ہضرور ہو چکا تھا۔

### W/W/PAK (3) CIETY COM

### حصهٔ دوم

### فيلثراسثثري

اسرائیل جا کرمرتب کی گئی بیمعلومات بهت زیاده جامع نہیں ہیں،نیکن جو پچھ بھی میں لکھ رہا ہوں وہ میرا ذاتی تجربہ ہے۔اس کے لیے میں نے فلسطین کے مقامی باشندوں سے بہت سے انٹرویو کیے۔ میں مقامی لوگوں سے بہت زیادہ تھل کیا تا کہ مجھ کوایئے قارئین کو تحقیقی بات بتائے میں زیادہ چکچاہٹ نہ ہو۔ میں نے زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کا انٹرویو کیا۔ میں نے ان افراد کے ساتھ تفتگواس طرح ہے نہیں کی کہان کو بیاحساس ہومیں ان ہے کچھ یو جھ ر ہاہوں، بلکہ میں ان ہے جھوٹ موٹ بہت ہی ایسی چیزیں کہددیتا تھاجس ہے ان کو پتانہیں چلنا تھا کہ میں ان سے بیسب کس لیے یو چھر ہا ہوں؟ اس لیے مجھے بہت ی ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن كا عام حالات ميں معلوم ہونا ميرے ليے ناممكن تھا۔جن لوگوں نے مجھے اجازت دى ميں نے ان کے اصلی نام لکھے ہیں اور ان کے شہر بھی بتائے ہیں الیکن میں نے زیادہ تر اپنے ان دوستوں کی شناخت كوخفيه بى ركها ب-

میں نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ واقعات سے براہ راست مسلک لوگوں کے انٹرو یو کیے جائیں۔ پھران کو میں نے دوسرےانٹرو پوز سے ملا کراور دیگر ذرائع اور طریقوں سے ان کی جانچ کی اوران کےReliability (متند ہونے کے ثبوت) کودیکھا۔ میں نے اس سلسلے میں ایسے سوال ناموں (Questionarer) جو کہ ایک جیسے اور معیاری تھے، کا بھی استعال کیا۔ بیسوال نامے میں نے ان لوگوں ہے بھروائے جومختلف علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایک دوسرے کو جان بھی نہیں سکتے تھے،لیکن ان کے جوابات میں جیران کن حد تک مماثلت موجود تھی۔ان سب کو مدنظرر کھتے ہوئے میں بالآخراس نتیجے پر پہنچا کہ واقعی اسرائیلی حکام اور فوجی

فلسطین کے سیاسی قیدیوں کومنظم طریقے ہے اور ہا قاعدہ منصوبے کے تحت اذبت دیے ہیں اور عام اسلینی آبادی کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ عام مسطینی آبادی کے انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی کررہے ہیں۔ آرتھوڈ وکس (کٹر) یہودی اور صہبونیت:

اس سے پہلے کہ میں اپنی تحقیقات کا تفصیل سے ذکر کروں اور فلسطینیوں کے لیے اسرائیلیوں کے رویے کا ذکر کروں، میں اسے ہی ضروری ایک اور موضوع کا ذکر کرنا چاہوں گا جوایک عام اسرائیلی فرہنیت کی عکائی کرتا ہے۔ '' آرتھوڈ وکس' یہودی ندہبی تنظیمیں اسرائیل کے لیے سخت رویے رکھتی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے کمل خلاف ہیں حتی کہ بعض تو اسرائیل کو تسلیم تک نہیں کرتیں، لیکن اس سب کے باوجود آرتھوڈ وکس یہود کے صہونی تحریک اور اس کے رہنماؤں پر گہر سے اثر ات موجود ہیں۔ اس کے ملاوہ ان کی اسرائیل کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ [مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہودی جانے والی کوششوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ [مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یہودی صہیونیت کے کسی حد تک مخالف ہیں، وہ بھی اسرائیل کے قیام میں ان کے معاون اور مسلمانوں پر فرصائے جانے والے مظالم پرخاموش حامی یا شریک کار ہیں۔]

WW.PAK3863CETY.COM

کیے ہمیں'' تالمود'' کے ایک اور حصے جس کا نام'' جمارہ'' (Gemarah) ہے، کو بھی استعال کرنا ہوتا ہے جو کہ حقیقتاً اس قانونی رائے دہی[یہودی علماء کے فتاوی]پر مشتل ہے جو کہ ل درنسل یہودی رِ بیوں نے کی تھی اوراس کے کچھ حصے جنابِ عیسی (علیہ السلام) ہے بھی پہلے زمانے کے ہیں۔ ایک اور چیز جس پرآ رتھوڈ وکس یہودی سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، بلکہ پیکہا سیجے ہوگا کہ ان کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے، وہ بیر کہتمام قوانین کو بالکل'' جامع'' کردیا جائے تا کہ دنیا کے ہرمسئلے کاحل اس میں موجود ہواور کوئی بھی مسئلہ رہ نہ جائے جوان یہودی ندہبی قوانین کی رُوسے طل نہ ہوتا ہو۔تورات کے بارے میں، میں کوئی عالم نہیں ہوں لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ تورات کی سب سے پہلی شکل''احکام عشرہ' بھی۔بعد کے انبیاء کے جوضحیفے آئے وہ تورات میں شامل کیے جاتے رہے جبکہ اس کی وضاحت اور اس کے معنی پیلوگ الگ کتابوں میں لکھتے تھے جیسے تالمود۔ تالمود کی تاریخ کے مطابق بیہ بابل میں قید کی تاریخ تک ممل ہوگئی تھی، جبکہ مثنا ۃ (Mishanah) عیسیٰ [علیہ السلام] کے آس پاس کی تکھی ہوئی ہے۔ عجیب بات بیہ ہے کہ اس میں اور تالمود میں پیغمبروں کے علاوہ یہودی علماء کے فتو ہے بھی درج کیے ہوئے ہیں۔جس سوال کا ان کے پاس جواب نہ ہوتا کہ انسان کو بیا چھی طرح سے پتا ہوکہ اسے کس طرح سے اور کیا کرنا جا ہیے، اس کے متعلق جوابات انہی قوانین ہے دریافت کیے جاتے ہیں۔[بیہ بالکل سورہ بقرہ میں مذکورگائے والا واقعہ ہے کہ کس رنگ کی ، کتنی عمر کی اور کیسے اوصاف والی گائے؟ راقم] اس کا بتیجہ یہ ہے کہ جیران کن حدتک یہ 613 قوانین ہیں جو کہ وفت کے ساتھ ساتھ بنتے چلے آئے ہیں اور یہ بڑھتے ہی چلے کئے ہیں۔اگرکوئی چاہتاہے کہ وہ خدا ہے قریب پہنچ جائے تو اسے ان سب پراچھی طرح ہے اور یوری یوری طرح سے عمل کرتا پڑتا ہے۔ زندگی کا ہر پہلوجس میں اس کا رہن مہن ،اس کا لباس ،اس كا كھاتا پينا،اس كے بال،اس كے خيالات،اس كى عبادات اوران كے طريقے بالكل اس طرح ہے ہونے جاہمیں جس طرح کہ یہ 613 قوانین بتاتے ہیں۔ حتیٰ کہ عام ہے عام موضوعات اور زندگی کی روز مرہ کی چیزیں بھی انہی قوانین کی جھینٹ

حتی کہ عام سے عام موضوعات اور زندلی کی روز مرہ کی چیزیں بھی انہی قوالین کی جھینٹ چڑھ گئی ہیں، جیسے مثال کے طور پر جب میں Yeshiva (یشیوا) میں تھا تو وہاں کے طالب علم 138 ربائی (زیر تربیت یبودی پیشوا) تین دن تک صرف ایک نکتے پر بحث کرتے رہے۔ بات صرف اتی تقی تحقی کہا گر ہواز ور سے چلے اور میز پر موجود ایک شخص کے چشے کوز مین پر گراد ہے اور اس کا ساتھی اس پر چڑھ جائے تو تا لمود کی روشنی میں اس وقت کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ طلب اس بات کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے تھے کہ وہ اس سلسلے میں اپنی ذاتی رائے دیں کہ ان چشموں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو اس بات پر اسکتے ہوئے تھے کہ اس صورت میں '' تا لمود'' کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس کون ہے؟ وہ تو اس بات پر اسکتے ہوئے تھے کہ اس صورت میں '' تا لمود'' کیا کہتی ہے؟ کیونکہ اس پوری بحث میں اپنے دل اور دماغ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بندہ خدا کی طرف صرف اس صورت میں رجوع کرسکتا ہے یا پھر اس کی توجہ کا مرکز بن سکتا ہے، جب وہ تا لمود کے تو انین کی بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہواور اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ زندگی کو اس قانون کے تا لیو میں بہت زیادہ پاسداری پوری طرح کرتا ہواور اس کی کوشش یہ ہو کہ وہ زندگی کو اس قانون کے تا کہ وہ کرلیا جائے تا کہ وہ بہت ذیادہ بہترف مثنا ق (mishnah) کے تو انین جیسی ہوجائے۔

کی جاسکتی ہے کہ بیلوگ خدا کے وجود کوا پنا اندر ڈھونڈ نے کے بجائے ایک دور دراز کی فرضی دنیا اور خیالی قوا نین میں ڈھونڈ تے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہوجا تا ہے اور خیالی قوا نین میں ڈھونڈ تے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے خدا سے جدا ہوجا تا ہے اور انہی قوا نین کی بھول بھلیوں (Maze) میں گم ہوجا تا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرسکتا ہے یا اور انہی قوا نین کی بھول بھلیوں (Maze) میں گم ہوجا تا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کرسکتا ہے یا پھراس کے پاس یہی چارہ رہ جا تا ہے کہ اس دھند لے سے رشتے کے ذریعے جس کو وہ قانون کہتا ہے، اس کے ذریعے وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑ سکے، لیکن یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب کہتا ہے، اس کے ذریعے وہ خدا سے اپنا تعلق جوڑ سکے، لیکن یہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک بیل تا لمود کی ہزاروں تشریحات میں تلاش کرے، جو کہ اس کے یہودی علماء (اسکالرز) نے بیان کیے ہیں۔

آرتھوڈوکس (Orthodox) یہودیت کا اگر چندلفظوں میں خلاصہ نکالا جائے تو یہ بنتا ہے: ''ہرطرح سے عقل کا دل پر جبری اور نہ ختم ہونے والا نفاذ، ذمہ داری (Duty) کا اشد ضرورت پر، خیال کا احساسات پر۔''

کین کیا زندگی اس حد تک قانون کے زیرِ اثر ہو سکتی ہے کہ ہر چیز پھر پرلکھ دی جائے؟ کیا 139

### W/W.PAKSOCIETY.COM

(3) 4.

+150/150/19 W. Paksociety.com

### MANA PAKS GOVETY COM

## اسرائیل میں پریس کا کردار

در یائے اردن کے مغربی کنارے میں سفر کے دوران میں خوش قسمت تھا کہ کئی فلسطینی صحافیوں سے رابطے میں آگیا جنہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا کداسرائیلی میڈیا کس طرح سے کام کرتا ہے؟ اسرائیلی میڈیا عام طور ہے وہی کچھ بیان کرتا ہے جو کہ اے اسرائیل کے عسکری ترجمان ہتاتے ہیں۔ان عسکری بیانات میں صرف یہودی فوجیوں سے لی تنی معلومات کو مدنظر رکھا جاتا ہے اور دیکر بینی شواہد کا تو تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ عرب سحافیوں کو ہر چیز جو کہ وہ لکھ رہے ہیں اسرائیلی سنسروالوں کودینی پڑتی ہے۔اس محکمے سے محران اکثر ان آرمیکلوں کونکال دیتے ہیں جو کہ حکومت ، فوج ، پولیس اور آرمی کے کالے کر تو توں کی نشاند ہی کرتے ہیں۔اسرائیلی سنسروالے اس بات پرسب سے زیادہ زوردیتے ہیں کہ ان واقعات کے پس منظر کو بیان نہ کیا جائے۔جیسے مثال کے طور پراسرائیل کا ایک فلسطینی ایجنٹ (جو کہ اسرائیلیوں کی مدد کررہاہے) اپنے ہی کسی فلسطینی پریا اس کے گھریا محلے پرحملہ کرتا ہے یا پھراسرائیلی افواج اپنی پسندیدہ'' اجتماعی سزاؤں' کے لیے كارروائي كرتى بين تو اس آرنكل مين اس طرح كى جيموني تفصيل شامل نبين ہونى جا ہے كه بيد كارروائياں صرف اس ليے كى جاتى ہيں كەلسطىنى ہڑتال جيسے'' كنا ۽ عظيم'' كا اعلان كرتے ہيں يا پھر بچے دیواروں پرنعرے لکھ دیتے ہیں یا پھرمظاہرے کرتے یااس بات پر دھرنا دیتے ہیں کہان سے شہری حقوق کی تھلی خلاف ورزی ہور ہی ہے۔

دوسری طرف بروشلم پوسٹ (Jerosalem Post) جو کہ زرد صحافت Yellow) جو کہ زرد صحافت Journalism) کی ایک نادر مثال ہے، چیخ چیخ کر اسرائیلی فوج کے اوپر جملے کا اعلان کرےگا،
لیکن وہ اس حقیقت کونظر انداز کردےگا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اس عرب جملہ کرنے والے کے خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے ہا وجود خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے ہا وجود خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے ہا وجود خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے ہا وجود خاندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے باوجود کے اندان کے افراد کو بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر لیا تھا۔ اگر کوئی فلسطینی صحافی ان تمام ہا توں کے باوجود کی سطونی ان تمام ہا توں کے باوجود کی سطونی ان تمام ہا توں کے باوجود کے دور کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی کرفتار کر کی تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کردیا تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کے تعالیٰ کی تعالیٰ کے تعالیٰ کردیں تعالیٰ کرد

حق گوئی ہے کام لیتا ہے تو اسرائیلی سنسر دالے اس پر سخت جر مانے لگاتے اور قید کی سزادیے ہیں۔ اس کےعلاوہ اسرائیلی فوج بھی بھی اس چیز میں جھجکےمحسوس نہیں کرتی کہ وہ اپنے ملک کی جمہوری اقدارے صرف نظرر کھتے ہوئے اپنی پالیسیوں سے تھوڑ اسابھی اختلاف رکھنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔مثال کے طور پVoice of Palestineریڈیو جوکہ ایک عرب اسٹیشن ہے اورسیڈون میں واقع ہےاورا پنا زیادہ تر وفت فلسطینی سیاس مسائل کو دیتا ہے، اس کواسرائیلی زیر زمین (خفیہ) دستوں نے 1988ء میں اڑا دیا تھا۔اور پھر دوبارہ ایک مرتبہ 1990ء میں اس پر دھاوا بولاجس کی وجہ ہے سات افراد جان ہے ہاتھ دھو بیٹھے تتے اور اٹھارہ دوسرے زخمی ہو گئے تصے فلسطینی صحافی اوربعض او قات تو غیرملکی رپورٹراور کیمرہ مین بھی بے در دی سے گولیوں کا نشانہ صرف اس وجہ سے بنا دیے گئے کہ وہ ایک''غلط وقت پر غلط جگہ میں'' موجود تھے اور ان کو اکثر اوقات حملے سے پہلے کوئی وارننگ بھی نہیں دی جاتی تھی۔

#### CIETY COM

# اسرائیلی قاتل اسکواڈ اورغیرمکلی میڈیا

اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیےسب سے اچھی مثال بیہ ہے کہ س طرح سے اسرائیلی حکومت بیرونی میڈیا اور صحافیوں سے معاملہ کرتی ہے؟ خاص طور سے اس ' دخصوصی یونٹ' سے جس کا مقصد بردی مجھلیوں کولل کرنا ہے۔''انفاضہ' کے آغاز ہی سے اسرائیلیوں نے زیر زمین خصوصی دیتے تشکیل دیے جن کا مقصد ہی ان لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے جن کووہ خطرہ سجھتے ہیں۔فلسطین انسانی حقوق کے مرکز(Palestenian Human Rights Center(PHRC)اور Elia Queens جو کہ Queens یو نیورٹی میں Sociology کی پروفیسر ہے، کے مطابق 1988ء سے 75 فلسطینی باشندوں کو انہی خصوصی زیر زمین دستوں کے ذریعے مار دیا گیا۔ان خصوصی وستوں کے اہلکار عربوں ہی کی طرح لباس پہنتے ہیں اور اپنے فریب دینے والے عُلیے کی وجہ سے ہے گناہ شکاروں کی طرف اطمینان سے جاتے ہیں اور قریب پہنچ کرمشین گن کی گولیاں برساتے ہیں۔جب عسکری ترجمان ہے بار بار پوچھا گیا توانہوں نے بتایا کہ 1991ء میں جن 29لوگوں کوشہید کیا گیا۔ان میں سے صرف 7 کے پاس پستول یا پھر محض چھریاں تھیں۔ان کو Mista Rivim (مستع ربویم) یعنی عرب بھیس میں موجود اہلکاروں نے شہید کیا تھا۔ان میں سے بھی صرف تین نے کسی قتم کی مزاحمت کی تھی۔ آ دھے ہسے زائدافرادایسے تھے جن کی عمریں ہیں سال سے بھی کم تھیں۔ پیخصوصی دیتے اسرائیلی جوابی کارروائیوں کے لازی جزبن گئے تھے اور بیدوزیر دفاع اسحاق. رابن کے زیرنگرانی تھے، جو کہ بعد میں اسرائیل کا وزیراعظم منتخب ہواتھا۔ اگر چہاسرائیلی زیر قبضہ علاقوں میں انہی خصوصی دستوں کے وجود کا اقرار ضرور کرتے ہیں ، کیکن وہ اس بات بربھی زور دیتے ہیں کہ بیموت کے دیتے (Death Squad) نہیں ہیں بلکہ ان کواس کے تھکیل دیا گیا تھا کہ وہ تلسطینی آبادی کے اندر تھس کرمتشد واورا نتیا پیندعناصر کو پکڑسکیس

جو کہ انتفاضہ کی حمایت کررہے ہیں۔فوج نے تو اس طرح کی فلمیں بھی بنائی ہوئی تھیں، تا کہ عوام کو وکھایا جاسکے کہ بیز ریز مین دیتے کس طرح ہے گھات لگا کر گرفتاریاں کرتے ہیں اوراپی مہارت اورلگن کے ساتھ ان وہشت گردوں کو پکڑ لیتے ہیں؟ اس فلم میں کہیں بھی پنہیں دکھایا گیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں کا بیسنگدل دستہ ہے گنا ہ فلسطینیوں کوئس طرح بے در دی ہے <del>آ</del>ل کرتا ہے۔ غیرملکی میڈیا اور انسانی حقوق کے گروپوں نے اس کے بالکل برعکس نقشہ پیش کیا ہے، جو کہ اسرائیلی فوج کے پروپیگنڈے کو یاش باش کردیتا ہے۔انہوں نے تو کئی سیاسی قتل اور زیر زمین دستوں کی کارروائیاں بھی دکھائی ہیں۔CBS-TV کومجبور کیا گیاتھا کہ وہ اس ٹیپ کو تباہ کر دے جس میں فوجیوں کوحملہ کرتے ہوئے دکھایا تھا۔ یہ 1988ء کا واقعہ ہے بینی سرکاری سطح پراقر ارہے بھی تین سال قبل کا۔ ایک اور موقع پر 1988ء میں تین صحافیوں کو رائٹرز اور Financial Times سے معطل کردیا گیا تھاجب انہوں نے اس رپورٹ کی اشاعت کی کہ'' خصوصی دیے'' كيابيں اور بيكس طرح كام كرتے ہيں؟ اسرائيلي وزيراعظم اسحاق رابن نے ان تمام الزامات كا اقراركيا تقااورانېين' بمكمل بيكار'' كههكرمستر دكرديا تقا-اگر چهان نتيوں صحافيوں كو بحال كرديا گيا تقا کیکن رائٹرز کا صحافی Steve Weizmann اس وقت بال بال بیجاجب ایک دھا کہ خیز مواد نے اس کی گاڑی کو تباہ کردیا، جبکہ Financail Times کے نامہ نگار Adrew Whitley پرحملہ کیا گیا تھااورایک نامعلوم حملہ آور کے ذریعے اس کی پٹائی لگائی گئے تھی۔ بیافسوسناک واقعہ بروشلم میں اس کمھے کے پچھ در بعد پیش آیاجب اس نے اپنی رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس حقیقت کی کہ زیر زمین دیتے در حقیقت قبل کے دیتے (DeathSquad) ہوتے ہیں، تصدیق کئی ذرائع سے ہو چکی ہے جن میں خود اسرائیلی میڈیا بھی شامل ہے۔ جیسا کہ Danny Rubenstien نے 25 جنوری 1992ء کے شارے میں اسرائیلی اخبار Haarety نے ذکر کیا

تھا۔اس آرٹکل میں اس نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے ایک نوجوان محمہ عابد کو محض شک کی بنا پر مار دیا حالانکه وه عسکری آ دمی نہیں تھا۔ اسرائیلی مصنف Maya Rosenfeld نے خود 90-1989ء کے دوران اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھوں کیے گئے 18 سیاس

قتل گنوائے۔ بیدر پورٹ اس نے Association of Ciril Rights in Israel کے بنائی تھی۔

ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی جنوری 1990ء میں اپنی رپورٹ میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ فلسطین میں سیاسی قبل کی واردانوں میں اضافہ ہوا ہے۔اس رپورٹ میں یہاں تک کھا ہوا تھا:

'' پچھلے چندسالوں میں اسرائیلی حکومت نے انتہائی مہارت سے ماورائے عدالت قبل کی فرمت بھی کی اور ساتھ ہی حوصلہ افزائی بھی کی ۔ خاص طور سے افواج کے ذریعے قبل کی ، تاکہ وہ انتفاضہ کے دوران پھیلی ہوئی خراب صور تحال کو قا ہو کر سکے۔''

1991ء میں ملکی رپورٹ میں بھی امریکی State Department نے اسرائیل پراپی رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی کہ ایمنسٹی انٹرنیٹنل اور PHRIC نے یہ بات صحیح طور سے بیان کی ہے کہ 27 لیسے فلسطینیوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر افراد غیر مسلح تھے لیکن کے کہ 27 لیسے فلسطینیوں پر حملہ کر کے انہیں قتل کیا گیا تھا، جن میں سے زیادہ تر افراد غیر مسلم تھے لیکن State Department نے ایک دو غلے بن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ لکھ ملکی تھے اس لیے جھے تھیں کہ ان میں سے زیادہ تر افراد مطلوب تھے، چھے ہوئے تھے یا پھر دیا دو اور اسرائیلی اتھار ٹیز کے دو ایوادوں پر نعر سے لکھنے کے بعد بھا گئے کی کوشش کرر ہے تھے۔''امریکی اور اسرائیلی اتھار ٹیز کے درمیان گیر سے دو ابط کو مدنظر رکھ کرد یکھا جائے تو اس بیان کی حقیقت سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔

#### WWW.PAKOWETY.COM.

# اسرائیل کی ترقی بافته معیشت اور عربوں کے قابلِ رحم حالات

میں نے مغربی کنارے میں موجود مسلم آبادی میں افلاس اور غربت کود یکھا اور دوسری طرف اسرائیل کی ترقی اور دولت کو دیکھا۔ اسرائیلیوں کو ظاہری بات ہے دنیا جرکے مالدار صبیونیوں کی ہمدردی اور ان کے خزانوں تک رسائی حاصل ہے۔ اگر چہ جدید صبیونی ریاست اس زمین میں موجود ہے جہاں ہزاروں سال کی ثقافت اور تہذیب موجود تھی کیکن زیادہ ترانفر ااسٹر کچر پچھی دوسے تمین دہائیوں میں قائم کیا گیا۔ اس بات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی کہ دکش اور پر کشش ممارات تعمیر کی جائیوں میں اور جدید سرکوں کا جال بچھایا جائے۔ چنانچہ چوڑی چوڑی چوڑی سرئیس بنائی گئی ہیں جن تعمیر کی جائیں اور جدید سرکوں کا جال بچھایا جائے۔ چنانچہ چوڑی چوڑی چوڑی سرئیس بنائی گئی ہیں جن کے دونوں طرف پیسے کی ریل بیل نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر موجودہ دور کی تمام آسائیش موجود ہیں جن میں نائٹ کلب، ڈسکو ہال، شاپنگ مال سامان سے بھرے ہوئے اسٹور اور ریستوران شامل ہیں۔

فلسطینی آبادی میں اس کے بالکل برعکس صورتحال جمیں نظر آتی ہے۔ زیادہ ترسر کیں کی ہیں اوران پر چلنے میں جھکے لگتے ہیں۔ زیادہ ترعمارتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ جولوگ استے خوش قسمت ہیں کہ ان کے پاس مکانات ہیں ان کو بھی جدید دور کی ضرورتوں کی کمی ہے یا پھروہ سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ تمام اسکول استے کم فنڈ زر کھتے ہیں کہ شاگرد اور معلم دونوں جدید تعلیمی مواد اور سامان جیسے کم پیوٹر، آڈیوو ڈول وغیرہ چیزوں سے محروم ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ بھی اتنا اچھا مہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خشک اور پھر ملی زمین ہے اور یہ کا شتکاری وغیرہ کے استعال نہیں

146

WW.PAKSBUGIETY.COM

ہو علی (البتہ یہاں درخت ضرورا گتے ہیں۔ زینون یہاں کی اصل پیداوار ہے)۔

ایک بڑاانسانی المیہ ہے ہے کہ 15 لا کھافراد پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں جن میں سے چند کاخود میں نے دورہ کیا تھا۔ ان کیمپوں کی صورتحال بھی انتہائی بری ہے اوراس کو تیسری دنیا سے ہی تشبیہ دی جاسکتی ہے۔ غزہ کی مثال تو ایک کھلے زخم کی طرح ہے جو کہ مزید خراب ہوتا جارہا ہے اور ہردن اس کی حالت مزید بگر تی جارہی ہے۔ یہاں کے گھر کم ویش کھنڈر ہیں۔ سرئیس کچی ہیں اور ہردن اس کی حالت مزید بگر تی جارہی ہے۔ یہاں کے گھر کم ویش کھنڈر ہیں۔ سرئیس کچی ہیں اور سیورت کا نظام موجو دنہیں ہے۔ انسانی فضلہ گڑھوں میں پڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھاریاں عام ہیں۔ یکمپ جن کی نگرانی اور د کیو بھال اقوام متحدہ کی ایک تنظیم UNWRA کرتی ہے، اس کو بھی بہت کم فنڈ ز دستیاب ہیں۔ طبی سہولتیں بالکل ناکانی ہیں۔ بے روزگاری ہر جگہ عام ہے کیونکہ یہاں کوئی کا رخانہ یا پھرکوئی جاب موجو دنہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل کیونکہ یہاں کوئی کا رخانہ یا پھرکوئی جاب موجو دنہیں ہے جبکہ ان میں سے بہت سے افراداسرائیل میں روزگار حاصل نہیں کر سکتے۔

اس کا بتیجہ بیہ ہے کہ یہاں کےلوگ خطرناک حد تک غربت اورافلاس کا شکار ہیں۔ بہت ے افرادغذائی قلت کا شکار ہیں۔ یہاں کسی قتم کی طبی یا معاشرتی سہولتیں ہیں ہیں۔ نبطبی انشورنس جیسے منصوبے جو کہ ضرورت کے وفت ان کی پہنچ میں ہوں۔تقریباً تمام پناہ گزینوں کوایک تنگ سی جگہ میں جمع کر کے رکھا گیا ہے کہ سات سے دس یا پھراس سے بھی زیادہ افراد ایک کمرے میں رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان پناہ گزینوں کے خلاف اجتماعی سزاؤں،گھروں پرسیل لگانا اور اسکولوں کی بندش جیسے حربوں کواستعال کیا جاتا ہے۔مثال کےطور پرتلکرم کے پناہ گزین کیمپوں میں 1989ء کے تعلیمی سال میں صرف 45 دن اسکول کھلے رہے تتے اور 1990ء میں صرف 36 دن کھلےرہے تھے۔ڈاکٹر ثابت جوایک فلسطینی دندان ساز(Dentist)ہےاورتلکرم کے پناہ گزین کیمپ کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے، اس نے بتایا کہ اسرائیلی فوجیوں کے مظالم اور اتنی زیادہ گنجان آبادی کی وجہ سے یکمپ (Bitterness and Fussteration) کے گڑھ بن گئے ہیں اور یہاں تشد دبہت عام ہے جو کہ چڑچڑی شخصیت اور نفرت پسندانہ ماحول تفکیل دیتا ہے۔ ہیسارےمعروضی حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تسطینی واضح طور سے ایک الگ اع 147. C

#### W/W/A/PAKSODETY.COM

ر یاست حا ہے ہیں تا کہ وہ اپنی معیشت بہتر بناسکیں ،انڈسٹری ، کمرشل اور کمیونیکشن انفرااسٹر کچر کی تعمیر کرشیس۔وہ اس کے لیے تیار ومستعد ہیں۔وہ اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔وہ ایسا جا ہتے ہیں اورسب سے زیادہ اہم بات ریک وہ ایک قوم کی حیثیت سے ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے باوجود کہوہ جانتے ہیں کہ اسرائیلیوں نے اپنی طافت،استطاعت اوران کی دسترس میں جو کچے بھی تھا، وہ استعال کرلیا تا کہ ظلم کے ذریعے فلسطینیوں کو دبایا جاسکے یاان کو پیچھے رکھا جاسکے۔ فلسطيني عوام عرب ممالك بالخضوص مشرق وسطى مين سب سے زيادہ پڑھے لکھے اور تعليم يافتہ ہيں۔ ایک امریکی انجینئر جوکہ کویت میں کام کررہا تھا جب اس سے میری لندن کی فلائث میں ملاقات ہوئی تو اس نے بھی اس بات کی تصدیق کی کے خلیج کی جنگ سے پہلے سارا کو یتی بنیادی و حانچه (Infrastructure) فلسطین کے تعلیم یافتہ اور ہنرمندافراد پر تکیه کرتا تھا۔ کویتی بہت زیادہ امیر ہیں اور وہ فلسطینی مینجمنٹ اور افرادی قوت کو استعال کرتے تھے۔ یہ بات کچھ حد تک اردن کے لیے بھی سیجے ہے، جہاں 15 لا کھ سے زائد کسطینی مہاجرین رہتے ہیں، بلکہ کسطینی دنیا بھر میں رہ رہے ہیں اور قانون دان، ڈاکٹر، تاجر وغیرہ جیسے معزز پیشہ ورافراد کے طور پر کام کررہے جیں اور وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ وہ واپس لوٹ کرا پنے ملک کوسنجالنا شروع کر دیں اور اسے ملک کی تعمیر نو کریں۔ زیادہ تر سیاس قیدی جن سے میری ملاقات ہوئی، روانی سے عبرانی، عربی اورانگریزی بولتے تنصاورتقریبانمام نے یو نیورٹی میں تعلیم حاصل کی تھی۔وہ میرے ساتھ بہت زیادہ ادب اورعزت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ کی بار میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور رات میں بھی ان کے ساتھ قیام کیا تھا۔ بدلوگ مجھ سے اکثر اس بات کا سوال کرتے تھے کہ انہیں کب آزادی ہے رہنے کاموقع ملے گاوہ بھی اپنے ملک میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بیت مل جانا جا ہے اور میده وقت ہے کہ دنیااس موضوع پرغور کرے اور صبیونیت کودیکھے کہ وہ کیسی قوت بن چکی ہے۔

www.Paksasiety.com

#### WWW.PA(3) OCIETY.COM

# سابق فلسطینی قیریوں سے بات چیت

#### سميرابوشش:

مغربی کنارے میں میری سب ہے پہلی منزل'' تلکرم''تھی۔اسرائیلی عسکری جیلوں کی سب سے خطرناک جگہ۔ ٹیکسی کے اڈے سے مجھے سیدھا ایک آ دمی سمبرابوشس کے گھر لے جایا گیا۔ اگست 1990ء میں اسے اردن کی سرحدیراس وقت گرفتار کرلیا گیا تھا جب وہ اسے پار کرنے والا تھا۔اس پر بیالزام لگایا گیا تھا کہ وہ PLO کاممبر ہے جو کہ وہ بھی نہیں تھا۔ میں اسی وفت اس پر اس وجہ سے اعتماد کرنے پر تیار ہوگیا کہ جن لوگوں سے میں نے اب تک بات چیت کی تھی ، انہوں نے یا تو اپنانام ظاہرنہ کرنے کی درخواست کی یا پھراس بات کا کھل کراعتراف کیا کہوہ PLO کے ممبر تھے یا اب بھی ہیں۔اسرائیلی تفتیشی افسروں نے جب اس سے پوچھا تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہPLO کا حمایتی تو ہے لیکن اس نے بیہ بات بھی صاف صاف بتائی کہ وہ بھی بھی تنظيم كاحصة نبيس ربانقااوراس تنظيم ميں بھى اندرنہيں گيا تھا۔

سمیر کو بعد میں ایک اسرائیلی جیل میں لے جایا گیا تھا جس میں اس کو ایک میٹراونچے اور 1.8 میٹر چوڑ ہے پنجرے میں قید کرویا گیا۔اے اس حالت میں تین دن تک رکھا گیا تھا۔اس پنجرے میں نہ تو کوئی کھڑ کی تھی اور نہ ہی کوئی بیت الخلا۔اسے مجبور ہوکر اسی پنجرے میں رفع حاجت کرنی پڑی۔اس کے تین دن بعدا ہے ایک اور پنجرے میں منتقل کر دیا گیا جس میں اسے دو اورساتھیوں کی رفافت کی سہولت مل گئی۔اس کا نیا پنجراد ومیٹر چوڑ ااور دومیٹراو نیجا تھا۔

ہر صبح سمیر کواس چھوٹی سی جگہ ہے نکال کر پوچھ کچھ کے لیے لایا جاتا۔اس دوران اس ہے کئی سوالات کیے جاتے۔اس کے خاندان کے بارے میں اوراس کے PLO کے ممبروں کے بارے میں ۔ ظاہری بات ہے کہ میر پچھ بھی نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ بھی بھی PLO کا رکن نہیں رہا



#### M/M/A/PAKSBURETY.COM

تھا۔ ہرضے اسے پوچھ گچھ کے لیے لایا جاتا اور لاٹھیوں سے پٹائی کی جاتی۔ انسانیت سے عاری اسرائیلی تفتیش کاروں کا ایک پہندیدہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کری میں اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بالوں سے اسے پیچھے تھیجے تھے جس سے بہت زیادہ درد اور تکلیف ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی اسے بہت زیادہ فداق اور طنز کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ درات میں بھی شور مچاتے تھے تاکہ اسرائیلی اسے بہت زیادہ فداق اور طنز کا نشانہ بناتے تھے، جبکہ درات میں بھی شور مچاتے تھے تاکہ اسے سونے نہ دیا جا سکے اس کو اکثر '' جناب صدر'' کہہ کر پکارا جاتا اور آئینے میں اس کی اپنی شکل دکھائی جاتی جس کے بعدا سے رہائی کا جھانسہ دے کراقبال جرم کرنے کو کہا جاتا۔ ایک مرتبہ توسمیر کونار چرکرنے والے اسرائیلی افسروں نے اس کا منہ کھولا اور اس میں تھوک دیا۔

اس کے پندرہ دن کے بعداس کوایک وکیل سے ملنے دیا گیا، کیکن جیسے ہی وہ عدالت گیا تواس کے خلاف آیک رتی برابر بھی جُوت نہیں تھا)

الک استخاشہ کواپنا کام جاری رکھنے دیا جائے۔ عدالت کی اس تاریخ کے بعداس کوایک الگ پنجر سے میں ڈال دیا گیا جہاں اس کی گردن کے گردز نجر باندھ دی گئی، پھراس زنجر کوچھت سے باندھ دیا گیا۔ اس حالت میں اسے تین دن تک کھڑار ہنے پر مجبور رکھا گیا۔ اگر وہ ذراسا بھی جھکنے کی یا بیٹھنے کی کوشش کرتا تو گلے میں پھندااور سخت ہوجا تا اوراس کا دم گھنے لگتا۔ ظاہری بات ہے اگر وہ گرجا تا تو اس کی موت واقع ہوجاتی ۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ صرف اس وجہ سے نیچ گیا کہ وہ اوراس کے اردگرد کے قیدی ساتھی تل کر باتیں کرتے یا پھڑھیس پڑھتے رہتے تا کہ اس دوران سونے نہ پائیں۔ اگروہ اس حالت میں سوجاتے تو یہ نیندان کے لیے موت کی تھیکی ثابت ہوتی۔

اس خوفناک واقعے کے بعدا سے ایک سرد پنجر سے میں ڈال دیا گیا جہاں وہ بہت جلد ہمارہوگیا اوراس کی اپنی آ واز کھوگئی۔اس کے پچھ کرسے بعدا ہے جنین کی ایک جیل بھیج دیا گیا ااوراسے السطینی عملے کے ساتھ رکھا گیا تاکہ جس حد تک ہوسکے معلومات اکٹھی کی جاسکیں ہمیراور جیل میں اس کے ساتھ موجود فلسطینی ساتھ موجود فلسطینی ساتھ کہ یہ شطینی اسرائیلیوں کے ساتھ ال کرکام کررہے ہیں اس لیے بیان کا سامنانہیں کرتے تھے۔اس دوران ان لوگوں کا ساتھی قیدی سخت بیار ہو گیا اور سمیراور اس کے دوستوں کو بھوک ہڑتال کرتا پڑی تاکہ اس کو بھیتال فتقل کیا جاسکے۔

ب، 150 / ety. com

#### WW.PAK@GCETY.COM

سمیرکو بالآخرتین مہینے بعد جیل سے رہا کردیا گیا۔اس کو بھی یہیں بتایا گیا کہ اسے اجا تک

کیوں اتنی جلدی رہا کردیا گیا؟ لیکن ایک تفتیشی افسر نے اسے اتنا ضرور بتایا کہ اسے اس لیے

گرفتار کیا گیا، کیونکہ وہ دوران تعلیم General Union of Palestenian Students
سے وابستہ رہاتھا،حالانکہ سمیر بھی اس تنظیم کارکن نہیں رہاتھا بلکہ صرف اس نے ایک تعارفی تقریب
میں شرکت کی تھی جو کہ بظاہر اس بات کے لیے کافی تھا کہ اسرائیلی اس واقعے کے آٹھ سال بعد
اسے اس جرم پرحراست میں لے لیں۔

#### خالدراشدي:

فالدراشدی کو 1985ء میں گرفتار کیا گیا تھا، جب اس پر PLO کارکن ہونے کا الزام لگایا گیا۔ فالد نے صاف اعتراف کیا کہ وہ اس وقت PLO کارکن تھا لیکن وہ جیل ہے باہر آنے کے بعد دوبارہ اس تنظیم میں شامل نہیں ہوا۔ تقریباً ڈھائی سال کے بعد جب اس کوجیل ہے رہائی ملی تو 45 دن کی آزادی کے بعد دوبارہ اے مارچ 1988ء میں گرفتار کرلیا گیا۔ اس کے چار مہینے بعد اے عدالت سے لے جایا گیا۔ اگر چہ اس پر کوئی الزام نہیں تھا، لیکن نج نے اے مزید چھ مہینے قید میں رکھنے کی منظوری وے دی تا کہ اس سے پھھ جوت اکشے کیے جائیں۔ اس غرض کے مہینے قید میں رکھنے کی منظوری دے دی تا کہ اس سے پھھ جوت اکشے کیے جائیں۔ اس غرض کے لیے اے نابلوس کی مرکزی جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے گیارہ مہینے بعد اے اپ وکیل سے ملئے کی اجازت می اور اس کی مرکزی جیل بھیج دیا گیا۔ اس کے گیارہ مہینے بعد اے اپ وکیل سے ملئے کی اورا سے قید سے رہائی دے دی گئی لیکن بھی کورٹ میں ایک مرتبہ پھر اسے دوبارہ بغیر کوئی الزام کی اورا سے قید سے رہائی دے دی گئی لیک نے 1984ء میں ایک مرتبہ پھر اسے دوبارہ بغیر کوئی الزام اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اس اسرائیل کی انسانی حقوق کی متحرک تظیموں میں سے ایک کی رکن ہے۔ اس نے ایک سال کے بعد اس اسرائیل کی دوران خوالی ہے۔

اور ان قید خالد کو بہت ہے طبی مسائل کا شکار ہونا پڑا جن میں بڑی آنت میں انفیکشن اور دوران قید خالد کو بہت ہے طبی مسائل کا شکار ہونا پڑا جن میں بڑی آنت میں انفیکشن اور معدے ہے خون کا اخراج شامل ہے لیکن اس سب کے باوجود اسے کوئی طبی امداد نہیں دی گئی۔ اسرائیلی موٹے ڈیڈوں ہے اس کی بار بار پٹائی لگاتے اور سوال کرتے۔ایک مرتبہ اسرائیلی تفتیش

ب،150/--- القالم المالية عندا 150/-

W/W/A/PAK (3) DETY COM

کار جب اسے ایک حساس سیکورٹی زون لے جارہے تنے تو نہ صرف بیہ کہ اس کی آتکھوں پرپٹ باندھ دی گئی بلکہ اس کے سر پرجو کپڑاڈالا گیا،اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس پرپپیٹا ب کرے اوراس کو اپنے منہ پرڈال دے تا کہ وہ سونگھ بھی نہ سکے کہ اسے س جگہ لے جایا جارہا ہے۔

اپی فید کے پہلے دورا نیے کے بعد خالد کو ایک شناختی کارڈ دیا گیا تھا جس کو''گرین کارڈ'' کہا جا تا ہے اوراس کا مطلب یا مقصد بیہ ہوتا ہے کہ بیخض مغربی کنارے سے باہر نہیں جاسکتا تا کہ وہ کوئی روزگار تلاش کر ہے اور اپنے خاندان والوں کی کفالت کرسکے حتیٰ کہ وہ بروشلم شہر میں بھی داخل نہیں ہوسکتا ہے۔ بیلوگ اکثر اسرائیلی انتظامیہ کے خوف میں رہتے ہیں اور انہیں اکثر گرفتار کرلیا جا تا ہے اور پٹائی لگائی جاتی ہے۔

سعدالدين خارم:

دوران قیداس کے منہ پر کیڑے ماردوائی DDT چھڑی گی اور آنھوں پر بھی۔ منہ پر ماسک لگا کر تین دن تک پھوکا رکھا گیا۔اس لگا کر تین دن تک پٹائی لگائی گئ خاص طور سے سراور شرم گاہ میں اور کئی دن تک بھوکا رکھا گیا۔اس کے علاوہ اس کے ہاتھ ایک کری کے ساتھ باندھ کر کئی دنوں تک رکھا گیا (22 دن تک) اور اس دوران اس کے ہاتھوں کو اس قدر تختی سے کسا گیا تھا کہ وہ آج تک اپنی کلا ئیوں سے آگے کے جھے کے مکمل استعال پر قادر نہیں ہو سکا۔

نا جي:

ایک فلسطینی طالب علم جس کا نام ناجی ہے، اس سے جب نابلس سے بروشلم جاتے ہوئے ملاقات کی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کو چارمختلف واقعات کے دوران گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اکثر میرزیت یو نیورٹی کے سامنے سے گزرر ہا ہوتا تھا جب اسرائیلی پولیس وہاں چھاپہ مار رہی ہوتی محمی ۔ ناجی پچھ بی عرصہ پہلے ستر ہ سال کا ہوا تھا جب میری اس سے ملاقات ہوئی تھی ۔ احمہ جا برمجمد ابرا ہیم :

ایک اورطالب علم احمد جابر محمد ابرا ہیم جو کہ سترہ سال کا تھااس کوفو جیوں نے گولی مارکر ہلاک کر دیا ، اس وقت وہ ایک پرامن مظاہرہ کرنے والوں میں شامل تھا۔ وہ بھی ثانوی طالب علموں کا ایک مظاہرہ

150/-- Paksociety.com

#### W/W/A/PAK®OFCIETY.COM

جوکہ کیم ماری 1992ء میں ہور ہا تھا۔ رفاہ کے شہر میں ناصر بہتال کے طبی ریکارڈ کے مطابق اس مظاہرے میں 14 طالب علموں کا کولیوں سے زشمی ہونے کے بعد علاج کیا گیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق سے اس کی بیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے اس موقع پر یہ بتایا تھا کہ ایک ہوئے اور کرفتی ہوئے اور ساتھ ہی لکھا تھا۔ ''ایک سلح تھا دم جماس کے بنیاد پر ستوں او PLO کے درمیان جاری تھا کہ ان دونوں کو روک جا سکے۔'' کیا دونوں کو روک نے کے لیے اسرائیلی آ رمی میدان میں کودی تا کہ مزید خوزیزی کو روکا جا سکے۔'' کیا خوبصورت عذر ہے اور جھوٹ ہولئے کی صلاحیت کا کتناز بردست مظاہرہ ہے۔

#### جالحسن:

سب سے بدترین تشد د جو کہ اسرائیلی فوجی استعمال کرتے ہیں وہ ہے بجلی سے نارچر دیے کا طریقہ۔ایک چودہ سالہ لاکا جہ کا نام جمال حسن تھا، جس سے میں نے بات کی تھی،اس کواس کے والدین کے گھر سے حمرون (Hebron) کے عسکری قصرِ صدارت (Military) السالہ کے عسکری قصرِ صدارت المحالے وایا گیا۔اس کو دیگر قیدیوں کی اذبت ناک آوازوں نے خوش آمدید کہا۔ اس کو بر ہمنہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا اور اس چیز کا اقبال جرم کرنے کو کہا گیا کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پھر پھینکا تھا۔ جمال نے مجھے بتایا کہ اگر چاس نے دیواروں پر نعرے کھے تھے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ اس طرح سے ان کا سامنا کرے گا توا ہے کہ فی مارکر ہلاک کر دیا جائے گا۔

شروع میں تو اسرائیلی پوچھ کچھ کرنے والے افسرول نے اسے دھمکیوں کی حد تک محدود رکھا۔
وہ چھری کی وہار کو اس کے گلے پر رکھ دیتے اور اس کے سرکے پیچھے دیوار پرموٹے ڈنڈوں سے
پٹتے۔انہوں نے اسے خصی کرنے کی اور اس کی بہن کو گرفتار کرنے کی بھی دھمکی دی اور بیہ کہا کہ
اسرائیلی فوجی اس کی عصمت دری کریں گے۔ جمال نے اقبالِ جرم کرنے سے صاف انکار کر دیا اور
خوف ہے اس نے سی بھی دھمکی کا جواب نہیں دیا۔

اس پراس سے ہو چھے کچھے کرنے والے اور بھی زیادہ بچر گئے کہاس سے اقبالِ جرم کا بیان لیا جائے۔اس لیے انہوں نے اس کے باز وؤں اور ٹانگوں پر بجلی کے تارلگادیے اور بجلی کے جھٹے دینا مائی تیدہ -/150رد پ

#### WWW.PA(3)EETY.COM

شروع کردیے۔ وہ کا نینا اور کھٹھر نا شروع ہوگیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بحل کا الان الان ہوئے کی الان ہوئے ہوگیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بحل کے طاقتور ترین ریادہ ہوگیا کہ وہ کری سے انجیل کر گیا (اس کوکری سے نہیں با ندھا گیا تھا تا کہ بحل کے طاقتور ترین جھٹے دیے جاسکیں)۔ اس دوران اسرائیلی فوجی قبھتے لگارہے تھے اور اس کی نقل اتارہ ہے تھے جبکہ اس کو'' اپنے لوگوں کا ہیرؤ' کہدرہے تھے۔ اس کے بعد اس کے سر پرگندگی کا بد بودار تھیلا با ندھ دیا گیا جس سے اس کا دم گھٹے لگا۔ بجل کے جھٹکوں کے دوسرے سلسلے جو کہ اس کی شرم گاہ میں دیے گئے تھے، نہ صرف اس کو بے پناہ تکلیف ہوئی تھی بلکہ تکلیف کی ٹیسیں اُٹھٹی تھیں۔ درد کے دورے پڑتے تھے۔ اس دوران اس کے سر پرگئی وار کے گئے جس سے وہ ہوش وجو اس کھو بیٹھا۔

جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک فلسطینی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اسرائیلیوں کو بتایا کہ اس نے جمال کو اسرائیلی فوجیوں پر کئی مواقع پر پھر چھنگتے ہوئے دیکھا ہے۔ جمال نے اس الزام کوئی سے مستر دکر دیا اور اس نے اس فلسطینی کے منہ پر تھوک دیا جو کہ حقیقت میں اسرائیلیوں کا ایجنٹ تھا۔ اسرائیلیوں نے اس کو بکلی کے مزید چھنگے دیے اور اس بار اس کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ بکلی کے تاروں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے جس سے اس کے بدن اور بازوؤں میں بحل کے جھنگے کے دو بارہ اس کو اقبال جرم کرنے کو کہا گیالیکن اب وہ بولئے کی سکت نہیں رکھتا میں بحل کے جھنگے گے۔ووبارہ اس کو اقبال جرم کرنے کو کہا گیا اور اس نے بھی بہی کہا کہ اس نے جمال کو بھتی اور بید کہ وہ کو پھر چھنگتے ہوئے ویکھا ہو اور بید کہ وہ جمال کو جانتا ہے، اس کے خاندان کو بھی اور بید کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ پوچھ گچھ کرنے والوں نے مزید کہا کہ ان کے پاس ایک درجن سے بھی زیادہ اس بات کے شاہدین موجود ہیں، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اقبال جرم کرنے بان جرم کرنے سے بھی زیادہ باوجود بھی جب سے سال جرم کرنے سے اس کے باز دوئ باو جود بھی جس سے ظاہری باور پاؤں پر شدید مذرب لگائی گئی۔ اس کے بعداس کو باقد ویک سے جس سے ظاہری بات ہے کہ تکلیف اور بھی ذیادہ ہو تھی۔

اس طرح سے اسے ایک ہفتے تک قید میں رکھا گیا۔اس ظالمانہ تشدد کے باعث وہ اسکے نو دنوں تک چل نہیں سکتا تھا۔اس کا ساراجسم آبلوں سے بھر کیا تھا اور اسے معلوم ہوا کہ شایداس کی ایک پہلی

154

#### WW.PAKSOUBITY.COM

ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کھال پرجگہ جلنے کے نشانات تھے۔ اس کے بعد ایک اسرائیلی ڈاکٹر نے اس سے پوچھا: ''کیاوہ ٹھیک ہے؟'' تواس نے جواب دیا: ''وہ ٹھیک ہے۔'' کیونکہ اس کے ساتھی قید یوں نے اسے بیہ بتایا تھا کہ ڈاکٹر صرف اس بات میں دلچپی لیتے ہیں کہ جسم کے کمزور جھے کا پہتد لگا سکیس تاکہ اس پر مزید تشدد کیا جا سکے اور پوچھ گچھ کے دورانے کومزیداذیت تاک بناسکیس آفتیش کے سکیس تاکہ اس پر مزید تشدد کیا جا سکے اور پوچھ گچھ کے دورانے کومزیداذیت تاک بناسکیس آفتیش کے اسکے مرحلے میں سگریٹ کے ذریعے اس کی کھال اور آئکھ کے پردے کو داغا گیا لیکن اس کے باوجود ہمی اس نے اقبال جرم کرنے سے انکار کردیا۔ تب دوبارہ اس کے چبرے اور ٹاگلوں پر ڈنڈوں سے بحق اشابٹائی کی گئی۔

بالآخرتفیش کاراس بات پرججور ہوگئے کہ رواتی دھوکہ بازی سے کام لیس تا کتح رہی بیان پر اس کے وستخط لیے جاسکیں کہ اس نے اسرائیلی فوجیوں پر پھراؤ کیا تھا لیکن یہ بیان عبرانی زبان میں تھا جو کہ جمال پر ھنہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے استح رہی بیان پر دینخط کیے، اسرائیلی خوشی سے چھنے گے اور زبردی اس کے انگو شھے کے نشانات لیے گئے۔ بعد میں اے عدالت لے جایا گیا جہاں استعفاقہ نے جج کو اس حلف نامے کی بنا پر قائل کردیا کہ اس کو دو مہینے تک مزید قید کیا جہاں استعفاقہ نے جج کو اس حلف نامے کی بنا پر قائل کردیا کہ اس کو دو مہینے تک مزید قید کر کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر کھا جائے۔ اس کے ایک مہینے بعد اسے قید سے نکال دیا گیا لیکن اس کے خاندان پر طرح سے نہیں کر سکا اور نہ ہی ٹاگوں کا ۔ اور اب بھی اکثر دردو تکلیف کی ٹیسیں اس کے بازوؤں اور پاؤں میں اٹھتی رہتی ہیں جو کہ اس کو مستقل طور سے ان بحل کے جسکوں کی جو اسرائیلی ظالموں نے اسے دیے تھے، یاددلاتی رہتی ہیں۔

قید کے دوران تشدد سے ہونے والی ہلائسیں:

میں نے اس کے علاوہ اسرائیلی فوجیوں کے طلم اور تشدد کا نشانہ بننے والے کئی درجمن افراد سے
ہات چیت کی جن میں ہے گئی بحلی کے جھٹکوں اور بار بار پٹائی کا شکار ہوتے رہے۔اگر چہان میں
ہات چیت کی جن میں سے گئی بحلی کے جھٹکوں اور بار بار پٹائی کا شکار ہوتے رہے۔اگر چہان میں
ستقل در در ہتا
ہے اکثر مستقل زخموں کا تحفہ لیے جی رہے ہیں اور ان کے جسم کے مختلف حصوں میں مستقل در در ہتا
ہے کہان افراد کے دہنی احساسات کے خلاف کیا پھولیں کیا
ہے کہان افراد کے دہنی احساسات کے خلاف کیا پھولیں کیا
ہے کہان افراد کے دہنی احساسات کے خلاف کیا پھولیں کیا
ہے۔150، ب

# WW.PAKSOCIETY.COM

گیا ہوگا اور وہ کس قتم کے تشدد کا شکار ہوئے ہوں گے؟ لیکن وہ بیسوچ کرصبر کر لیتے ہیں کہ کم از کم اس مصیبت سے زندہ نکل آئے۔

جب سے 'انقاضہ' کا آغاز ہوا یعنی دسمبر 1987ء میں، PHIRC کی رپورٹ کے مطابق جب سے 'انقاضہ' کا آغاز ہوا یعنی دسمبر 1987ء میں، PHIRC کی رپورٹ کے مطابق 25 فلسطینی اسرائیلی قید کے دوران شہید ہو گئے۔ پچھکو گولی مار دی گئی تھی، بعض طبی سہولتوں کی عدم فراہمی اور ایسی جسمانی پیچید گیوں (Medical Complication) کی وجہ سے شہید ہو گئے جس کی وجہ مار پٹائی اور ٹارچ تھی۔

PHIRC کے مطابق وسمبر 1987ء سے مارچ 1992ء کے درمیان 1,030 فلسطینی اسرائیلی فائر نگ، تشدداور Tear Gas کے استعال سے جان کی بازی ہار گئے۔اس کھلے عام اور تھوک کے حساب سے مذرخ خانے جیسی کارروائیوں کا یہ جواز پیش کیا جا تا ہے کہ اسرائیلی ا پنا دفاع کررہے ہیں اور فلسطینیوں کے خملے کورو کنے کی کوشش کررہے ہیں، لیکن اس وجہ کوشلیم بھی کرلیا جائے تو اس عرصے کے دوران 100 سے بھی کم اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے۔ فلسطینی سیاسی قید یوں پر تشدد:

اسرائیگی انتظامیه کی کارروائیوں کی بہت زیادہ تفصیلات کی مصنفوں نے بیان کی ہیں۔

Marion Walfron جو کہ اسکاٹ لینڈ سے یہود ی صحافی ہے، اس نے بھی ایک کتاب

Bassam Shak'a: Portrait of a Palestenian کسی ہے جس میں ان اذیوں کی تفصیل دی گئی ہے جو کہ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کے ہاتھوں جھیلیں۔مثال کے طور پرسب سے عام طریقہ بیاستعال کیا جا تا تھا کہ بچل کے تاراورشیشوں کے نکڑے نیچے ڈال دیتے تھے، خاص طور سے ان فلسطینیوں پرجو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔اس کی تقدیق اسرائیلی اخبار سے ان فلسطینیوں پرجو کہ حملوں کے شک میں گرفتار ہوتے تھے۔اس کی تقدیق اسرائیلی اخبار اقرار کیا۔ Pedios Achronos نے اس وقت کی جب ایک آرٹیکل میں ایک پولیس افسر نے اس بات کا انکشاف اپنی افرار کیا۔ جو کہ ایک اسرائیلی ویل ہے اس نے بھی اس بات کا انکشاف اپنی میں اس نے فلسطینیوں پر ہونے والے تشدد کا کتاب میں کیا جس میں اس نے فلسطینیوں پر ہونے والے تشدد کا کمل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک ویل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک ویل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک ویل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک ویل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام کھل کر تفصیل سے بیان کیا ہے جو کہ اس نے ایک ویل کی حیثیت سے اسرائیلی انصاف کے نظام

میں دیکھا۔اس کےعلاوہ ولیڈلیل کی تحریروں میں بھی اس کا تفصیلاً ذکرموجود ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں:

1972ء تک 17,000 سے زائدوکیل، ڈاکٹر اور استادوں کوڈی پورٹ کیا جاچکا تھا، وہ بھی بہت معمولی سی باتوں پر اور اینے وفاع کا موقع دیے بغیر۔اس کےعلاوہ پچپلی دود ہائیوں میں مزید بزارول فلسطینیول کوتعلیم یافتة افراداور ہنرمندول کوڈی پورٹ کیا جاچکا ہے۔

1948ء کی جنگ آزادی کے بعد (جس کوعرب ایک سانحہ کے طور پریاد کرتے ہیں)جس کی وجہ سے لاکھوں فلسطینیوں کواپیے گھر ہار چھوڑنے پڑے تھے، اسرائیلیوں نے اِن کے گھروں پر قبضه کرلیا اور Law of Aquisition of Absentee Property کے تحت کوئی بھی فلسطینی جوکہ 1947ء سے 1950ء کی دہائی میں بھی بھی باہر گیا ہو،اس کو بیملکیت کسی بھی صورت میں واپس نبیں مل سکتی ہے، نہ ہی وہ اس میں آباد ہو سکتے ہیں، ندان زمینوں کوکرائے پرلے سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ 385 سے زیادہ فلسطینی گاؤں بالخضوص Galibee کے علاقے میں (شالی اسرائیل خاص طور سے لبنان اور شام سے ملحقہ سرسبز وشاداب علاقہ ) مکمل طور پر بتاہ کردیے گئے ہیں۔ بیا سطینی گاؤں بلٹروزر کے ذریعے تباہ کیے گئے تا کہ مہیونی نئی اسرائیلی بستیاں بناسکیں۔

(Woolfson, Portriat of a Palestenian, p1718)

اسرائیلی حکومت کاغیراعلانیہ نصب العین یہی ہے کہ تسطینی ثقافت کی 2,000 سال سےزائد ک تاریخ کوسنح کردیا جائے۔اس مقصد کے تحت اسرائیل بڑے پیانے پردنیا بھرسے اور خاص طور پر روی یہود یوں کو درآ مدکرر ہاہے اور انہیں مقبوضہ تصلینی علاقوں میں آباد کرر ہاہے تا کہان علاقوں میں ا بی عددی برتری قائم کر سکے فلسطینیوں کوختی ہے نع کیاجا تا ہے کہوہ فلسطین کے جھنڈے نہ لہرائیں جوکہ انہوں نے اپنی قوم کی نمائندگی کے لیے چنا ہے۔اگروہ ایبا کریں تو ان سے سخت تفتیش کی جاتی ہے۔ گھربلڈوز کردیے جاتے ہیں حتیٰ کہ کولیوں سے بھی ماردیے جاتے ہیں۔

شهرى حقوق كى خلاف ورزى: اس ہے بھی زیادہ تشویشناک صورت حال اسرائیلی مقبوضہ علاقوں کی بیر ہے کہ اسرائیلی

فلسطینیوں کے اپنی زمین پررہنے کے حق کو بری طرح سے پامال کرد ہے ہیں۔خاص طور پرمشرقی مروحتکم میں تو بیا ایک عام می بات بن گئی ہے۔مشرقی بروحکم میں کسی بھی فلسطینی کو بڑی مشکل ہے عمارت کی تعمیر کی اجازت دی جاتی ہے جبکہ صہیونی آبادیاں جن کے رہائشیوں کی تعداد ہزاروں میں ہوتی ہے، رو محکم کے شہری علاقے کے جاروں طرف چھوٹ پڑی ہیں جس سے ان فلسطینی گاؤں کی آ بادیاں گھٹ گئی ہیں جو کہ آس یاس ہیں۔اس طرح مغربی کنارے میں زمینیں مستقل بنیادوں پر ضبط کرلی جاتی ہیں تا کہنتی سڑکیں بنائی جا ئیں جو کہ Kibutzim دیگر اسرائیلی آبادیوں کو ملاعلیں۔ روشکم میں تو سب سے بڑاظلم بہ ہے کہ اسرائیلی فوجی کسی بھی جگہ کے متعلق''حساس سیکورٹی زون'' کااعلان کر کے کسی بھی گھرپر قبضہ کر لیتے ہیں۔

ای طرح کا ایک علاقہ رو شلم کے مسلم جھے میں واقع Al-Wad ہے۔اس علاقے سے گزرنے والی سڑک" ویوار گریئ سے جاملتی ہے۔طرحی (Tirhi) خاندان ..... مثال کے طور یر....اس علاقے میں پچھلے تین سوسال ہے ایک بڑے گھر کا مالک تھالیکن 1969ء میں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اس گھر کو خالی کردے کیونکہ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اسے بیعلاقہ حفاظتی مقاصد کے لیے جا ہے۔ بعد میں اسرائیلیوں نے بیگھ بھی بھی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا اور اس کھرکویل کردیا گیا۔ تم مارچ 1992ء میں ایک عسکری آبادی Ataret Choanim Yeshira کے غنڈوں نے اس گھر پر قبضہ کرلیا۔" طرحی'' خاندان نے اس کی شکایت کی لیکن اس طرح کے مقد مات کا جوحشر ہوتا ہے وہ سب کومعلوم ہے۔

ایک مخص جس کا نام Naief ہے جو کہ ایک Gift Shop کا مالک تھا، بالکل''طرحی'' خاندان کے گھر کے سامنے ،اس نے اپناعلاقہ یہودی ندہبی تنظیم کودینے سے اٹکار کردیا جس کی وجہ سے کئی باراس کی دکان میں تو ڑپھوڑ کی گئی۔میری ملا قات سے چندروز پہلے اس پریہودی غنڈوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی پسلیوں پرزخم تضاوراس کے دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات بیتھی کہ Atarot Choanim نے پرانے شہر کے بالكل وسطى علاقے میں واقع كئی بڑے گھروں پر قبضہ كرليا جو كہ كئ نسلوں ہے عرب خاندانوں كے 158 C. C. L. CO III رماتی تبت-/150روپ

WW.PAKS@JETY.COM

پاس تھے۔ جب یہود یوں میں ایک دن بیا فواہ پھیلائی گئی کہ ایک اسرائیلی پر پرانے شہر میں تماہ کیا ہے تو ان یہودی غنڈوں نے جو پہلے سے تیار بیٹھے تھے، بلوہ کیا اور بلا امتیاز فائر نگ شروئ کردیا۔

کردی جبکہ ایک عورت جس کا نام Aham Mushime ہے اس کا گھر جلانا شروع کردیا۔
میری جب اس عورت سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ ان یہود یوں نے قریبی علاقے میں موجود گھروں پر بھی فائر نگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔
گھروں پر بھی فائر نگ کی تھی اوروہ اس کا پہلے سے منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔

یہ ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وہ عگین صور تھال جس نے فلسطین کو ایسا آتش فشاں بنادیا ہے جو کسی بھی وقت بھٹ سکتا ہے۔ اس میں ساراقصور اس مہذب اور بااختیار دنیا کا ہوگا جو بیسب پچھا پنے ناک تلے برداشت کررہی ہے۔

#### WWW.PAK(3) CIETY.COM

#### حصة سوم

# اسرائيل يسےفرار

وطن واپسی کی تیاری:

جب میں نے اپنے وطن کینیڈاوالیس کے لیے تیاری شروع کی تو میں نے اس بات پرغور وفکر كمنا شروع كيا كدكس طرح سے ميں بيسارامواد، ريسرچ اورنونس وغيرہ اسرائيل سے باہر لے جاؤک کہ اس پرکسی کی نظرنہ پڑسکے۔ مجھے بیہ بات بتائی جاچکی تھی کہ اسرائیل کے بن گوریان ایر پورٹ پر چیکنگ انتہائی سخت ہے اور بیر کہ وہ میرے سامان کی مکمل تلاشی لی جائے گی۔اس کے يحس ميں انتہائی آ سانی كے ساتھ اسرائيل ميں داخل ہوا تقااور مجھے بيہ بتايا گيا تھا كہ اگر ميں بم يا كوئى چھيا ہوا ہتھيار لے كراسرائيل ميں داخل نہيں ہور ہاتو پريشانی كى كوئى بات نہيں۔اس كے علاوہ مجھے اس بات کی قلر بھی ہور ہی تھی کہ میں نے اتنا مواد اکٹھا کرلیا تھا کہ اس کو ضائع کرنا خود ا یک نا قابل تلافی نقصان بن جاتا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے نوٹس کوجس حد تک بھی ہو یکے خطوط کی شکل میں یا پھرا کی سیاح کی ڈائری کی شکل میں (سفرنا ہے ) میں چھپالیا جائے۔ میں اپنی فلائٹ سے تقریباً دو تھنٹے قبل ہوائی اڈ سے پہنچا۔ اس وفت وہاں پر زیادہ رش نہیں تھا۔ ایک تھنٹے کے بعد ایک نوجوان عورت جو کہ ایر پورٹ کی سیکورٹی میں کام کررہی تھی ،میرے پاس آئی اورا پے ساتھ چلنے کی درخواست کی۔اس نے نرمی اور اوب سے مجھے اپنا سامان میز پر ر سے والما کا کہ وہ اس کا معائند کر سکے فورے تلاشی لینے کے بعداس نے مجھے سے بہت سے ذاتی سوالات بع بحصرسب سے پہلے اس نے مجھ سے یو چھا: ''میں اسرائیل میں کیا کرر ہاتھا؟'' میں ئے جواب دیا: 'میں نے خاص طور سے چھٹی لی تھی اور میں مقدس مقامات کی سیر کرنا جا ہتا تھا۔''

#### WW.PAKSOGIETY.COM

اس نے بوچھا:''کیا میری ملاقات اسرائیلیوں سے ہوئی تھی؟''میں نے جواب دیا:''ہاں! میری ملاقات بہت سے اسرائیلیوں ہے ہوئی تھی الیکن میری کسی ایک کے ساتھ بہت زیادہ ملاقات نہیں جوئی تھی۔'' اس نے یو چھا:'' کیا میری ملاقات کسی فلسطینی سے ہوئی تھی؟'' میں نے کہا:'' ہاں! تھوڑی بہت القدس کے برانے حصے میں ہوئی تھی۔''اس نے پھر مجھ سے یو چھا:''کیا آپ مغربی کنارے پر ( دریائے اردن کے مغربی کنارے پر واقع فلسطینی مقبوضہ علاقہ ) گئے تھے؟'' میں نے بے تکلفی ہے کہا:'' ہاں! بس مقامات مقدسہ کی سیر کے دوران وہاں ہے گز رہوا تھا۔'' اس کے بعد مجھ سے وہ سوال یو چھا گیا جس نے میرے لیے مشکلات پیدا کردیں اور سخت یریشانی کاسب بنا۔اس نے یو چھا:'' کیاان فلسطینیوں نے آپ کو پچھ دیا تھا؟'' میں ویسے ہی ہر سوال کے بعد مزید گھبراہ اے کا شکار ہور ہاتھا۔ پہلے تو میں نے بیسوچا کہ اگر میں ایے مغربی کنارے دورے کا ذکر کرتا ہوں تو اس ہے بہت سے شکوک وشبہات پیدا ہوں گے، کیکن اس کے ساتھ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ عورت میرے بیگ کی تلاشی لے گی جس میں بہت ہی ایسی دستاویزات بخیں جو کہ میں نے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اکٹھی کی تھیں اور جن کے ساتھ میں رابطے میں تھا۔اگر چہ میں نے اکثر دستاویزات کواچھی طرح سے چھیادیا تھا،لیکن مجھے معلوم تھا کہ پچھ نہ کچھاتو ضرور پکڑی جائیں گی ،اس لیے میں نے ان دونوں طرح کے خوف کومدنظرر کھ کرایک درمیانہ ساجواب دیا۔ میں نے کہا: " مجھے چندسیای پمفلٹ ایک فلسطینی شہری نے دیے تھے جس ہے میری ملاقات میکسی میں ہوئی تھی۔'اس عورت نے اس پیفلٹ کودیکھااوراس پرنظردوڑانے کے بعداس کواینے اعلیٰ عہدیداروں کے حوالے کر دیا اور یہیں سے میرے لیے مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت میں چکرانا شروع ہوگیا جب مجھے دوسلے سیکورٹی آفیسر نے یو چھ پچھ کے لیے ار پورٹ ٹرمینل کے پیچھے لے گئے۔ کمرے میں موجود تین افسروں نے مجھ سے (بغیر مارے ینے) جارحانہ انداز میں تفتیش شروع کردی اور سخت الفاظ استعال کیے۔ وہ مجھے یو چھنے لگے: " بير په فلث مجھے س نے دیا ہے؟" میں نے کہا:"اس کا نام سعیدیا پھرصیّام تھااور میں اس کا پورا نا منہیں جانتا کیونکہ میری اس کے ساتھ ملاقات ایک یا پھر دومر تبہ ہو کی تھی نہ ہی اس کا کوئی پتا مجھے ¥161# رماتى تىت-/150/ دى ب

#### M/M/PAK(3)UECIETY\_COM

معلوم ہے۔'اس پرانہوں نے جھے ہے پو چھا:''میں نے زمین ضبط کرنے کے متعلق،گھروں کو سیل (SEAL) کرنے کے متعلق اورغزہ میں علاقوں کی نا کہ بندی کے متعلق دستاویزات اور مواد کیوں جع کرر کھے ہیں؟'' میں نے حاضر دماغی ہے کام لیتے ہوئے اداکاری شروع کردی اور کہا:
''اسی لیے کہ میں اسرائیلی ریاست کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں اپنے دوستوں کو بید دکھانا چا ہتا ہوں کہ کہ مسلم سلم اسرائیلی ریاست کا بہت بڑا حامی ہوں اور میں اپنے دوستوں کو بید دکھانا چا ہتا ہوں کہ کہ مسلم سلم اسرائیلی معلومات کو قو رموز کر پیش کرتے ہیں، بالخصوص مغربی کنارے کے متعلق۔''
اس سب کے باوجود اسرائیلی مطمئن نہیں ہوئے اور جھے سے پو چھنے لگے:''میری ملاقات اور محصے بو چھنے لگے:''میری ملاقات اور محصے اس مونی تھی ؟'' میں نے جواب دیا:''میری ملاقات اور عربوں سے نہیں ہوئی تھی ، کیکن اس عرب صحافی نے جھے چنداور کاغذات دیے ہے۔'' جب ان لوگوں نے میرے بستے کی مزید اللاثی کی تو نہیں فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیم (PHRIC) کے مزید صفحات ملے ، جس میں انتقاضہ کے دوران فلسطینی انسانی حقوق کی تنظیم (PHRIC) کے مزید صفحات ملے ، جس میں انتقاضہ کے دوران فلسطینیوں کی اموات کا ذکر تھا۔انہوں نے جھے کہا:''اس طرح کے مواد کی وجہ سے میں بھیں گرفتار کیا جاسکتا ہے۔''

دوسری طرف میں اس فکر میں پڑ گیا کہ میں کس طرح سے ان لوگوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ مواد جعلی ہے جبکہ PHRIC کی اسٹ ٹی انٹرنیشنل PHRIC کی اسٹ ٹی انٹرنیشنل PHRIC کی اسٹ ٹی انٹرنیشنل PHRIC کی ایمنسٹی انٹرنیشنل PHRIC کے اس فلسطینی سے السلطینی سے السلطینی سے ان السلطینی سے ان السلطینی سے فل کے بار سے میں بہت پوچھا:''اس کا چبرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ۔'' میں نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا میں بہت پوچھا:''اس کا چبرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ۔'' میں نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا میں بہت پوچھا:''اس کا چبرہ اور صلیہ کس طرح کا تھا؟ وغیرہ۔'' میں نے ان لوگوں کو ایک فرضی سا میں بید بنا کر بتا دیا اور فور آ میہ بحث چھیڑ دی کہ ایس رہیں بہت کے تھے اور وہ سیمجھ رہے ہے کہ میں پی ایل اور ایاسرع فات کی تنظیم ) کا ایک ہمدرد یا پھر میں PLO کے لیے کام کر رہا ہوں ۔ اس فوت اسرائیلی آ فیسر جومیری تفیش کی گرانی کر رہا تھا اس نے مجھے پر دہا وُڈوالا کہ جن فلسطینیوں کو میں نے دیکھا تھا، ان کا حلیہ وغیرہ بتاؤں ۔ دوسری طرف ایک دوسرا آ فیسرا یک موٹا سا ڈیڈاا پے ہا تھی میں لے کر میز پر ہلکے ہلکے مار دہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ میں لے کر میز پر ہلکے ہلکے مار دہا تھا اور اس کا ساتھی مجھ سے پوچھ رہا تھا:'' کیا تہم ہیں معلوم ہے کہ

### VAVA PAKSOCIETY.COM

PLO کے حامیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟'' میں نے اسے جواب دیا:'' مجھے کچے معلوم نہیں۔''اس وتت جس آفیسر کے ہاتھ میں ڈنٹرا تھااس نے ڈنٹرے کواپی گردن پرعلامتار کھااوراشارہ کیا کہ انہیں اس طرح ماردیا جاتا ہے۔ چیف سیکورٹی آفیسر نے کہا:''PLO کے حامیوں کوئٹی مہینوں اور سالوں تک قیدرکھا جاتا ہےاوراسرائیلی جیلوں کے آفیسران کے اس دورانے کوانتہائی تکلیف دہ بناتے ہیں اور اس کے لیے ہرمکن کوشش کرتے ہیں۔'' بی حقیقت بھی کہ میں سرے ے PLO کا حامی تھا ہی نہیں اور بیر کہ بیسراسرا یک جھوٹا الزام تھااس کے باوجود میں دہشت کا شکار ہو گیا۔

سب سے زیادہ خوفناک میرے لیےوہ وقت ثابت ہوا جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا:" كياميں نے اپنے اسرائيل ميں قيام كے دوران كوئى ڈائرى ركھى تھى؟" مجھے معلوم تھا كہ وہ برى آسانی ہے میرے دسی بیک ہے وہ ڈائری نکال سکتے تھے،ای لیے میں نے فورا اقرار کرلیا۔ دراصل میری ڈائری میں تمام انٹرویو اورنوٹس وغیرہ چھیائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ میں نے جیلوں کے بارے میں رپورٹیں اور سیاسی قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کے واقعات بھی لکھے ہوئے تنے۔اگران کووہ دستاویزات اور رپورٹیس مل جاتیں تو وہ ضرور مجھے کی تفتیشی مرکز لے جاتے اور مجھے کافی لیے عرصے تک قیدر کھتے۔

اب میری تفتیش جار گھنٹوں کی ہو چکی تھی۔ فلائٹ کو چھوٹے ہوئے بھی کافی در یہو چکی تھی۔میں نے اپنی ڈائری نکالی اور میں نے وہ صفحہ کھول کردیا جس میں میں نے چند خطوط لکھے ہوئے تھے جو میں بھیج نہیں سکا تھا۔اس میں زیادہ تر مقامات مقدسہ کی عمارتوں اوران کی آ رکیٹیچکر (ARCITECTURE) کا ذکرتھا جن کومیں نے دیکھا تھا اور ان مقامات کا ذکرتھا۔اسرائیلی سیکورٹی 7 فیسروں نے کل دس صفحات کا مطالعہ کیا جبکہ میں نے یوری کوشش کی کہ اپنی شکل کم از کم مطمئن رکھ سکوں اور گھبراہٹ کی کوئی علامت سامنے نہ آنے دول کیکن میری حالت تقریباً نیم بے ہوشی جیسی تھی۔ میں میسوچنے لگا کہ مجھے کس طرح سے اذیت دی جائے گی؟ اور کس طرح سے مار کٹائی کی جائے گی؟ یا پھر بجل کے جھلے دیے جائیں گے اور بھوکا رکھا جائے گالیکن تھوڑی ہی دہرِ ہے بعد میں نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ اس اسرائیلی آفیسر نے میری ڈائری پڑھنا چھوڑ دی اور مجھے

WWW.PAK CIETY.COM

واپس پکڑادی۔اگروہ ایک صفح بھی آ کے پلیٹ دیتا تو دودھ کا دودھ پائی کا پائی ہوجا تا اورائے وہ سارے نوٹس وغیرہ مل جاتے جو کہ میں نے لیے خصاور جس کی بنیاد پر میں نے اس آرٹیل کے سارے نوٹس وغیرہ مل جاتے جو کہ میں نے لیے خصاور جس کی بنیاد پر میں نے اس آرٹیل کے آخری حصے کولکھا۔ میں توبیہ و چتا ہوں کہ اگر میں پکڑا جاتا تو میں آئے یہاں ہوتا بھی کہنیں۔

مزید تین گھنٹوں کی شخت تلاشی کے بعد مجھے یہ بتایا گیا کہ میں جاسکتا ہوں۔ اگر چہ بہت ی دستاویزات اسرائیلی آفیسروں کودینی پڑیں جوانہوں نے ڈھونڈ نکالی تھی۔ خوش متمتی ہے میں نے ان سب کو پہلے ہی کوڈ زمیں لکھ لیا تھا کیونکہ مجھے ایسی صورت حال کا انداز ہ تھا۔

ار پورٹ کے نفتیشی مرکز سے جب میں نکلاتو اس وقت تک آٹھ مھنٹے گزر چکے تھے اور میں مسلم میں نظا کہ ایک عفریت سے پھوٹی۔ اسمرائیلی ایئر مسلم میں نظا کہ ایک عفریت سے تو جان چھوٹی۔ اسمرائیلی ایئر لائن ایل آل (EL AL) نے مجھے یہ پیش کش کی تھی کہ میں تل ابیب کے شیرٹن ہوٹل میں آرام کر سکوں تا کہ اسکلے روز کی فلائٹ کے ذریعے لندن روانہ ہو سکوں لیکن پھر مجھے دوبارہ سے اسرائیلی سیکورٹی سے گزرنا پڑتا جس کا خطرہ میں دوبارہ نہیں مول لینا چا ہتا تھا۔ اس لیے میں نے لندن کی اگلی فلائٹ پکڑی اور کینیڈ اس بینے یرانتہا سے زیادہ خوش تھا۔

#### W/W/PAK@CETY.COM

# آ خری جنگ

جیسے ہی ہوائی جہاز نے اسرائیل کے بن گوریان کے بین الاقوامی ہوائی او ہے ہے پرواز کی ، میں اپنے اسرائیل کے دورے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یک دم سے البرٹ پائیک (ALBERT PIKE) کی پیش گوئیاں میرے سامنے شیشے کی طرح شفاف طریقے ہے سامنے آئے لگیں۔اس فری میسن لیڈرنے جیران کن وضاحت کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی پیش گوئی کی تھی اور اس کے بعد ایک روسی کمیونسٹ ریاست کے قیام کی تفصیل بتائی تھی۔اس نے دوسری جنگ عظیم کی بھی پیش گوئی کی تھی جو کہ جرمن قوم پرستوں اور صہیو نیوں کے درمیان پیش آئی تھی جس کے بعداسرائیل کے قیام کااس نے اعلان کیا تھا.... یا ٹیک نے پیجی کہا تھا کہ تیسری عالمی جنگ اسرائیل اور عربوں کے درمیان پیش آئے گی جبکہ اس کے بعد دنیا کو مکمل تاہی اور بربادی کاسامنا کرنایزے گااور عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجائے گا۔جس طرح اسرائیلی مقبوضہ علاقوں میں دوبارہ آباد ہوتے ہی چلے جارہے ہیں اور ان عربوں کو جو کہ وہاں کے آبائی ر ہائشی تھےان کو دھکیلتے چلے جارہے ہیں (جن میں ان صہیونی ظالموں کےخلاف نفرت بڑھتی ہی چلی جارہی ہے)اس سے بیتو صاف نظر آ رہاہے کہ باقی دنیا بھی اس کوشش میں لگتی چلی جائے گی اوراس میں شامل ہوجائے گی حتیٰ کہ البرٹ پائیک کی تیسری پیش گوئی بھی پوری ہوجائے گی۔ صلیبی جنگوں کے وفت ہے لے کراب تک تاریخ اس بات کی شاہدہے کہ جس قوم نے بھی عرب د نیا پرحمله کیا وه بالآخر بھاگ گئی اوراس میں بھی کوئی شک نہیں که نسطینی اور عرب بھی بھی صہیونی ریاست کو دل سے سلیم نہیں کریں گے۔ واقعی اس مسئلے کا دائی اور فیصلہ کن حل میز ک بجائے میدان میں نظر آتا ہے جو کہ تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہوگا۔ جو ہری ہتھیاروں کی تیاری کے بعد ہے تو '' آخری جنگ جو کہ تمام جنگوں کا خاتمہ کردے گ'' کی علامات تو پہلے ہی #165®

NA/W/PAKBUBCIETY.COM

ساہے آرہی ہیں جس کے بعد تنام معاشرتی اقد اراورادارے (جس طرح کہ ہم جانتے ہیں) ہنتم ہوجائیں گےاورسارامیدان اگلے مرحلے کے لیے ہموار ہوجائے گا۔ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے؟

متقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہم سب شکست کا لبادہ اوڑھ لیں؟ کیا ہم صہیونیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں؟ آنجمانی Dr. Carrol iigely کاتو یہ خیال تھا کہ امریکا اور دنیا کواب ان ساز شوں کے شلنج سے بچانا ناممکن ہے۔ اگر 1966ء سے قبل بھی کوئی تحریک چلائی جاتی تواہیے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا .....تو کیا اس کا مطلب ہے کہ غلامی ہمارا مقدر بن گئی ہے؟

نہیں! ہرگز نہیں! ابھی سب پچے نہیں گڑا ہے۔ آخر میں سازشی عناصر نہیں جیتیں گے۔ یہ سازش بالآخر تباہ و برباد ہوکر رہے گی۔ الیکن افسوں کہ امریکی عوام کواس کی خبر نہیں کہ اس سازش کو سلم مجاہدین حضرت سے علیہ السلام کی قیادت میں تقوی اور جہاد کی بدولت ختم کریں گے۔ شاہ منصور] چونکہ اس سازش کی بنیاد لا لیے ،غرور اور برائی پرببنی ہے اس لیے شیطان کے اس منصوبے میں بہت بڑی خام ہے۔ یہ سازش اور منصوبہ تمام روحانی قوانین کے بالکل خلاف ہے جوکہ خود خدانے بنائے ہیں اور اسی وجہ سے یہ سازش ضرور برباد ہوکر رہے گی۔

صہبونیت بھی ہے شاید متنقبل میں صرف ای سازش کے پاس طافت اور قوت ہوگی، کیکن میہ محض اس کا دھوکہ ہے۔ اس نظام میں ہر جگہ دراڑیں پڑی ہوئی ملیس گی اور بید نظام خود بھی ہل چل کر ٹوٹ رہا ہے۔ اخلاقی اور دو حانی اقد ارنہ ہونے کی وجہ سے بید نظام انسانی فطرت کی کمزوریوں سے جرا ہوا ہے۔ بالآخر بیا نتشار اور بدعنوانی ہی پیدا کرسکتا ہے۔ بید نظام صرف اس وجہ سے کیجا ہے کہ اس مقصد کے لیے نفرت، خوف، دہشت، ہیرا پھیری، زبردی، دھمکیاں اور دباؤ ڈالا جارہا ہے۔ ان سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اور اس سازشی عناصر کا پورا تیار کر دہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ سب کے بغیراس نظام کے تمام اجزاء اور اس سازشی عناصر کا پورا تیار کر دہ نظام ایک دم بیٹھ جائے گا۔ جس طرح ہم اکیسویں صدی کے آخر کی طرف گامزن ہیں، ہمیں کیا کرنا چا ہے کہ امریکا واپس اپنے توازن کی طرف لوٹ آئے اور ترقی اور امن آسکے۔ ایک اور انقلاب کی ضرورت

≥166°

رعاتی قیت-/150روپ

#### W/W/PAKBURCETY.COM

ہے۔ امریکی عوام کے دل و د ماغ کو ایک روحانی انقلاب کی اشد ضرورت ہے۔ [سجان اللہ!
مغربی مفکرین اسلام کے داعیوں جیسی بات کہدرہ ہیں۔افسوس کہ وہ روح اور روحانیت کا حقیق
مفہوم سمجھ رہے ہوتے۔ راقم] یہی روحانی بیداری امریکا کو صہیونی شکنج ہے آزاد کر سکتی ہے۔ کیا ایسا
معجزہ اس وقت ممکن ہے؟ ہاں بالکل ممکن ہے بالکل اس طرح جس طرح امریکی جرنیل مک
آرتھ رنے کہا تھا:

"تاریخ میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں کہ کوئی قوم اخلاقی پستی کے بعد سیاسی اور معاشی بخران کا شکار نہ ہوئی ہو، کیکن اس نازک موڑ پریا تو ایک روحانی انقلاب ہریا ہوا جس کی وجہ ہے اس اخلاقی پستی کا مقابلہ کیا گیا اور دوبارہ ترقی کی راہ اپنائی گئی یا پھر قوم اور بھی زیادہ پستی کی طرف چلی گئی جس کا بالآخر نتیجہ کمل بتا ہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔"

اگرہم نے ایک مرتبہ پھرقومی بیداری کودیکھنا ہے تو پھر Russ Walton جیسے کہتا ہے:''یہ صرف انفرادی بیداری ہی سے شروع ہوسکتا ہے۔''

یا پھر T.S. Filliot جیسے کہتا ہے:

''کیامیں اپنے ہاتھ کم از کم سید ھے رائے کی طرف بڑھاؤں۔'' ہم سب کواپنے ہاتھ سید ھے رائے کی طرف بڑھادینے چاہییں۔ [اللّٰہ کرے کہ اس معتدل مزاج کینیڈین صحافی کی بات مغربی دنیا کو بجھ میں آجائے اوروہ اپنا ہاتھ اور قدم اس سید ھے رائے کی طرف بڑھادیں جو انسانیت کی نجات کا واحد اور متعین راستہ ہے۔آمین]

4.150/- Www.Paksociety.com

#### W/W/PAK@GCETY.COM

## يُراَسرار د جالى علامات

و جالی نظام کے حق میں ذہن ہموار کرنے کے لیے پھیلائی گئی شیطانی علامات

آپ نے بھی 'سونی اریکسن' کا موبائل آن کیا ہے؟ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ایک سبز آنکھ جو آہتہ آہتہ سرخ ہوتی ہے۔ پھر آگ کے مختلف رنگ بدلتی ہوئی جاروں طرف تھیلتی ہےاورموبائل زندگی کی حرارت پکڑ کر جھر جھری لیتااور بیدار ہوجا تا ہے۔ بیسبز ،سرخ اور زردرنگ کی آتشیں آنکھ جو خاص انداز ہے رنگ بدلتی پھیلتی اوراسکرین پر چھا جاتی ہے، پھر "حیات بخش قوت" یا" توانائی کے منبع" کا تاثر پیدا کرتی ہے، کیا ہے؟ مجھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے سگریٹ کے پیکٹ دیکھے ہول گے۔ان کے سائز اور ڈیزائن ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن جھی غور کیا کہ ان میں ایک ایسی قدر مشترک بھی ہے جس کی بظاہر سگریٹ ہے کوئی مناسبت نہیں ،لیکن وہ سگریٹ کے علاوہ شراب کی بعض اقسام پر بھی کیساں طور پر ثبت نظر آتی ہے، خاص طور پرتمبا کواور شراب کی ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کے برانڈ پرجوامریکا یا برطانيه سے تعلق رکھتی ہیں۔ان کے ٹریڈ مارک میں ایک عجیب وغریب قدیم جنگلی حیات کی نقال ایک'' شبیه'' ہوتی ہے،جس کی آج کل کی روثن خیال کمپیوٹرائز ڈونیا میں کوئی عقلی توجیہ ممکن نہیں، لیکن روشنیوں کی دنیا کے باسی اسے صبح وشام دھواں نگلنے اور اُ گلنے ہے پہلے روزانه بیسیوں مرتبہ د مکھتے اوراینے ذہن پرنقش کرتے ہیں اور بتانہیں سکتے کہ بیدورقدیم کی جنگلی حیات کی یادگار عجیب وغریب چیز کیا ہے؟ بیتین مختلف جانداروں پرمشمل شبیہ ہے، جس کے پیچ میں ایک'' نیم انسانی نیم جناتی'' قشم کا ہیولی ہے۔اس کو دونوں طرف ہے دو عجیب الخلقت جانوروں نے پکڑ کرسہارا دیا ہوا ہے۔ دائیں طرف کا جانور گھوڑے ہے اور

رما تي آيت -/150 س

بائیں طرف کا شیر سے ملتا جاتا ہے۔ نیچ میں موجود مرکزی شبیہ کے سر پرتاج ہے اور تاج کے او پرچھوٹا ساشیر بنا ہوا ہے۔ پچھ یادآیا؟ آپ کو بید چیزیقینادیکھی بھالی محسوں ہوگی۔جی ہاں! بالكل ويساشير جيسے كەحبىب بىنك يابىنك الحبيب كےمونوگرام میں ہوتا ہے۔اس پوری شبیہ کی تلخیص اور علامتی نمائندگی اس تاج سے کی جاتی ہے، جواس ' نیم انسانی نیم شیطانی'' شبیہ کے سر پرموجود ہے۔ چنانچہ بہت مصنوعات پرتو مکمل شبیہ ہوتی ہےاور کچھ پر فقط بیتاج جواس کے مرکز میں بلندمقام پرمخصوص انداز میں چتکار دکھار ہا ہوتا ہے۔مثلاً: پیپی کے ڈسپوز ایبل ٹن کوغور سے دیکھیے ۔اس میں جہاں اس ڈیے کو عارضی استعال کے بعد ٹو کری میں چھنکنے کی علامت دی گئی ہے، وہاں او پر تاج بھی بنا ہوا ہے۔سوال پیدا ہوتا ہے۔۔۔۔اور وہم ومفروضے یا ہے جانجسس کے بجائے عقل ومنطق کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے کہ .... کچرے کی ٹوکری کے اوپر تاج شاہانہ کا کیا کام؟

آپ بھی امریکا وبورپ گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدارا (نقل مکانی کرکے) وہاں جانے کی سوچ دل سے نکال دیجیے۔وہاں عنقریب ایباونت آنے والا ہے کہ آپ ایپاتن کے کپڑوں کے علاوہ کچھ ساتھ لے کرنہ نکل سکیں گے۔اگر آپ وہاں گئے ہیں یا آپ نے د نیا کے مشہور شہروں کی سیاحت کی ہے تو کیا آپ نے محسوں کیا، آزاد خیال اور آزاد روی کی آخری حدتک پہنچنے کے باوجودعریا نیت اور مادیت پرستی مزید بردھتی جارہی ہے اور بے تحاشا بڑھتی جارہی ہے؟ شہرت اور دولت کے حصول اور من جابی خواہشات کی تھیل کے لیے لوگ جائز ونا جائز کی تفریق تو بھلاہی چکے تھے،اب وہ جادوٹو نے اور غیر مرکی طافت سے ماورائی اعانت کے حصول کی طرف راغب ہورہے ہیں۔ ہیری پورٹر جیسے ناولوں ،فلموں ، کارٹونوں اور ویڈیو گیمزنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن میں بیرائخ کردیاہے کہ دنیا میں جادوٹو نااور ماورائی مخلوقات [ یعنی شیطان اوراس کے نمائندہ اعظم د جال ،خبیث جنات اوران کے چیلوں] کی طافت ہی اصل طافت ہےاوراس طرح اللہ تعالیٰ کا بن دیکھےا نکار کرنے والوں کی نئی نسل شیطان کے اُن دیکھے جال میں پھنستی جارہی ہے۔

#### WW.PAKOUCETY.COM

چلیے رہنے دیجے! شاید آپ کے مشاہدے ہیں یہ بات نہ آئی ہو۔ یہ وہاں کی خفیہ سوسائی میں ہورہا ہے۔ اس کو ابھی منظرعام پر آنے میں کچھ دفت گےگا۔ اگر چہوہ وفت کچھ زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ بتا ہے! آپ نے بھی وہاں محسوس کیا کہ ایک آ کھآ پ کو گھور رہی ہو یا دفت بے وفت بے وفت ، جا بے جا، اکلوتی آ کھی نفشہ شکلوں میں ، مختلف انداز میں پیش کی جارہی ہے۔ اگر آج تک آپ نے اسے محسوس نہیں کیا تو اب مشاہدہ شروع کرد ہیجے۔ کتابوں، رسالوں کے سرور ق پر ، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اشتہارات میں، اہرام کی طرز پر بنی ہوئی محارات میں، بچوں کے کھلونوں اور کارٹونوں سے لے کرفلموں اور گانوں کے ٹائنل پر، مشہور زمانہ کمپنیوں کے لوگواور مونوگرام میں' ایک آئی' یااس کی شبیہ، حقیقی تصویر یا مصور کی مشہور زمانہ کمپنیوں کے لوگواور مونوگرام میں' ایک آئی' یااس کی شبیہ، حقیقی تصویر یا مصور کی دستکاری کے متنوع انداز وں میں، امریکا اور بورپ کے روشنیوں سے بھرے شہروں پر مسکور کا تاریکی کاراج قائم کرنا جا ہتی ہے اور باخر امریکی اور باعلم یور پین قطعاً اور حتماً بے خبراور لاعلم تاریکی کاراج قائم کرنا جا ہتی ہے اور باخر امریکی اور باعلم یور پین قطعاً اور حتماً بے خبراور لاعلم بیں کہ یہ اکلوتی آ کھان کی غرب بے بی کہ یہ اکلوتی آ کھان کے غرب کے پیغیر جنا ہے'' سے ان کو مانوس اور قریب کرنے کے لیے طافت اور دوجانیت کا سمبل بنا کر پھیلائی جارہی ہے۔

آپ کو بھی حربین شریفین حاضری کی سعادت نصیب ہوئی؟ اللہ مجھے، آپ کو، ہر صاحب ایمان کو وہاں بار بار لے جائے اور حربین کی عقیدت اور اس پر مرمشنے کا جذبہ نصیب فرمائے، کہ وقت ہی ایسا آنے والا ہے جب وہاں فدائیوں کے فنافی اللہ کی تہہ ہے بقا کا راز دنیا کے سامنے آشکارا ہوگا۔ آپ نے مناسک جج کی اوائی کے دوران شہری دفاع کے محکے کو محرک دیکھا ہوگا۔ ٹریفک کنٹرول کے محکمہ کی طرف سے ججاج کرام کی سہولت اور گاڑیوں کے ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اشتہارات، ہدایات وغیرہ ملاحظہ کی ہوں گی۔ ان محکموں کے مونو گرام میں آپ کو کوئی چیز غیر متعلق اور عجیب تو نہیں گی؟ آپ نے محسوس کیا وہی آئھ جورنگ اور شکلیں بدل بدل کر یورپ وامر یکا پر چھائی نظر آتی ہے، یہاں محسوس کیا وہی آئی جورنگ اور شکلیں بدل بدل کر یورپ وامر یکا پر چھائی نظر آتی ہے، یہاں محسوس کیا وہی آئی دیتی ہے۔ وہی تکون جو شیطان اور دجال کی متحدہ طاقت کی علامت ہے،

رعایتی تیت-/150روپ

### W/W/PAKSOCIETY.COM

یہاں بھی مختلف جگہوں پر جھلملاتی اور مختلف چیزوں پرنقش دکھائی دیتی ہے۔ آپ آگر سفر حرمین کے دوران بیار ہوئے ہیں تو میڈیکل اسٹور ضرور گئے ہوں گے یا کم از کم کسی ''صیدلیۃ'' کے سامنے سے تو ضرور گزرے ہوں گے۔ وہاں بھی سانپ کی شبیہ دیکھی؟ بیاروں کے لیے مسیحائی بانٹنے کے مرکز میں سانپ کی موذی شکل کا کیا کام ہے؟ لیکن آپ حافظے پرزور دیں تو سانپ کی شکل'' عالمی ادارہ صحت' کے مونوگرام اور طب وصحت سے متعلقہ بہت سی اشیا پربھی موجود ہے۔گزشتہ دنوں راقم الحروف پنجاب کے ایک شہر کی ایک سراك سے گزرر ہاتھا۔رات كا وقت تھا۔ايك ميڈ يكل اسٹور پرنظر پڑی۔ بيچيز تو بردی خوش آئند تھی کہاس کے مالک نے تمیں سال سعودی عرب میں رہ کرآنے کی وجہ ہے اپنی دکان کا نام''صیدلیہ''رکھا تھااوراندازِ آرائش بھی ویباہی تھا جیباسعودی عرب کےصیدلیہ، بعنی دوا فروشوں کا ہوتا ہے، لیکن بیدد مکھ کرنہایت د کھ ہوا کہ بے خبری میں اس نے سانپ کی مخصوص علامت بھی واضح طور پر بنائی ہوئی تھی، جوعموماً بلادحرمین کےمیڈیکل اسٹوروں کی پہچان بن چکی ہےاور بغیرسو ہے سمجھے بن چکی ہے۔آخرتزیاق وعلاج اور زہروایذ امیں مناسبت کیا ہے کہ موذی شکل کا پیجانورسنہرے اور دیدہ زیب رنگوں اور معصوم شکل کے ساتھ اپنی فطرت اورروایت سے بالکل متضاداشیا کے ساتھ لہرا تا دکھائی دیتا ہے؟ کہیں ہے بچوں کے کپڑوں، جوتوں اور ٹوپیوں پرمحبوبیت اور معصومیت کی علامت بنا کنڈلی مارے بیٹھا ہوتا ہے اور کہیں ہیروشم کے ادا کاروں، کرائے تھیلنے والے جنگجو کھلاڑیوں کی وردیوں پر طافت اور قوت کے نشان کے طور پر پھن پھیلائے نظر آتا ہے۔

تان مے تور پر بی پیات کر است ملک کولے لیجے! بہت ی جگہوں پرآپ کو عالم مغرب اور عالم عرب کے بعد آپ اپنے ملک کولے لیجے! بہت ی جگہوں پرآپ کو ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن پرغور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نامانوس چیز کو دھیر سے دھیر ہے، رفتہ رفتہ مانوس کیا جار ہا ہے۔ اس طرح ''ناخوب'' آہتہ آہتہ آہتہ ''خوب'' ہوتا دھیر ہے، رفتہ رفتہ مانوس کیا جار ہا ہے۔ مثلاً: آپ جیواور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑ ہے۔ ایک آگھ آپ کو تاڑ تی جار ہا ہے۔ مثلاً: آپ جیواور پی ٹی سی ایل کے مونوگرام کو تاڑ ہے۔ ایک آگھ آپ کو تاڑ تی دکھائی دے گی۔ ''لے اسلام میں واضح انسانی دکھائی دے گی۔''LG'' مشہور بین الاقوامی کمپنی ہے۔ اس کے مونوگرام میں واضح انسانی

رماتي تيت-/150روپ

\$171\$

#### NAVA PA (3) CHETY COM

شبیہ ہے، جو یک چیثم ہے۔ ونڈوز xp2007 کھولیے۔"ACDC" یا"ایڈوب فوٹو شاپ،ایڈوبا بکروبیٹ ریڈر''کےلوگوکوتوجہ ہے دیکھیے ۔ پراسرارتشم کی آنکھآپ کوگھوررہی ہوگی۔ آج کل'' کمپیوٹر وائرس'' کورو کئے کے لیے ایک پروگرام "NOD32" آیا ہے۔ اس کی علامت ایک آنکھ ہے جس سے روشنیاں پھوٹ رہی ہیں اور بیآ نکھتن تنہا ہرطرح کے وائرس سے دفاع کررہی ہے۔ بچوں کے ویڈیو گیمز میں سب سے طاقتور ہیرو کی جوشبیہ ہوگی ،غور کریں تو اس کی ایک آئکھ ہوگی۔ بچوں کے ایک مشہور کارٹون میں ایک آئکھ والی شبیہ کوسب سے طاقتور وجود کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔اب تو ہمارے ہاں ایک معروف اخبار اور چینل کے'' ہر خبر پر نظر' کے اشتہار میں ایک آئکھ ہر چیز پر نظر جمائے اور نگرانی کرتے دکھائی دینا شروع ہوگئ ہے۔ بیاکلوتی آنکھآپ کو کمپیوٹر اور ٹی وی کی اسکرین پر جھلملاتی نظرآئے گی،آپ کے د ماغ میں بجلیاں کوندیں گی اور بیذ ہن کے پردے پرانمٹ نقش کی طرح جم جائے گی۔ رفتہ رفتہ کچھ ہی عرصے بعد اس کا ایسا تأثر دنیا کے ذہن میں بينهے گا كەعوام الناس دوآ تكھوں كو كمزورى اورايك آئكھ كوطافت اور ذبانت كى علامت سمجھنے لگ جا ئیں گے۔کھیل ہی کھیل میں بینوبت آ جائے گی کہ ایک یا تنین آئکھیں بھلی اور دو آئکھیں بری معلوم ہوں گی۔''جیو'' کے موسیقی چینل'' آگ'' میں ایک'' آتشی تکون' ہے یعنی مثلث کا نشان جس کے پیچوں چے آ گے سینگوں کی شکل میں جل رہی ہے۔ بیاسی طرح کا مثلث ہےجیسا مصر کےمشہور زمانہ فرعونی اہرام میں بھی ہوتا ہے اور اس کی چوٹی پر روشنی پھٹاتی ایک آنکھ ثبت ہوتی ہے۔ چوٹی پرموجو دروشنیاں بھیرتی بیآنکھ ڈالر کی پشت پر دنیا بھر میں سفر کرتے ہوئے پوری دنیا کو پیغام دے رہی ہے کہ امریکا اور مغرب کی ترقی کے بل بوتے پرز ور دکھانے والے اس فتنے کو مجھو، جواپی مخصوص علامات دنیا بھر میں پھیلا کرانسانی ذ ہنوں کوتار یخ کے عظیم ترین فتنے کے لیے ہموار کرر ہاہے۔

امریکی ڈالر کی طرح برطانوی پاؤنڈ بھی شیطانی علامات یا دجالی نشانات سے خالی نہیں۔اس کواُلٹا کر کے غور ہے دیکھیں تو 666 کامخصوص شیطانی ہند سے جلوہ گرنظر آ کے گا۔

172

N/N/PAKSUPC ملٹی بیشنل تمپنیوں کی مصنوعات پر چھپے'' کوڈ بار'' میں بھی آپ کو چھ کے تین ہند ہے مختلفہ شکلوں میں دکھائی و ہے ہی جائیں گے۔ آ زاد خیال نو جوانوں کی شرش اور بچوں کی ٹوپی یا استعال کی دیگراشیا پر کھو پڑی اور بڈیوں کامخصوص نشان بھی آپ ہے چھپاندر ہا ہوگا ۔کسی کو اگرآج کے دور کی'' اُم الخبائث' بیعنی ٹیلی ویژن دیکھنے کی لت لگی ہوئی ہے تو اے وقفے و تفے ہے کسی نہ کسی شکل میں پروگراموں،اشتہارات اور کارٹون میں،ایک آنکھ یا تکون و قفے و قفے سے کسی نہ کسی شکل میں انگریزی حروف چنجی QuoceA یا کے مختلف ڈیز ائنوں میں جھلملاتی اور اپنا آپ منواتی نظر آئے گی۔ ان حروف سے بنے ڈیز ائن جہاں پائے جا کیں، وہ تجارتی کمپنیاں ہوں پاتعلیمی ادارے، شعوری یا لاشعوری طور پر A کے ڈیزائن میں تکون اور بقیہ حروف میں آئکھ کی تمثیل پیدا کردیتے ہیں۔اس کے بغیران کے ذوق زیبائش کی تسکین نہیں ہوتی نہ انہیں کوئی اور طرز سوجھتا ہے۔ تاج ، تکون ، آئکھ، سانپ، کھویڑی اور ہڑیاں، چھسوچھیاسٹھ اور تین سو بائیس کے ہندہے..... آخر بیسب کھے کیا ہے؟ کچھتو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ایک طلسم ہے جس کے آ گے منگا پردہ زنگاری ہے۔ '' وجال I'' کے آخر میں دی گئی روحانی عملی تد ابیر میں'' فتنهٔ میڈیا سے حفاظت'' کاعنوان بڑھادیا گیا ہے۔اس میں اپنے اردگرد پھیلی وجالی علامات پرغور کرنے اوران کے شرسے بیخے کی تلقین کی گئی ہے۔اس مضمون کی تلخیص'' دجال ۱۱ '' کے آخر میں بھی دے دی گئی ہے، کیکن وہاں بیعلامات مخضراً تھیں۔آ ہے ! ذراان علامات کو بالتر تیب تفصیل ہے دیکھتے ہیں اوران کے پیچھے چھے فلفے کو سبجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔شاید کہان علامات کی حقیقت سے واقفیت ہمیں فریب کے اس نا دیدہ جال میں اُلجھنے سے بیچنے کی سوچ پیدا کرے، جوانسا نیت وحمن اور شیطان پرست قوتیں کر ۂ ارض پر تاننے کی کوشش کررہی ہیں۔ ذکر کا نور ہمسنون اعمال، ما ثور دُعا وَں کا حصار اور تقویٰ کی برکت....ان سب شیطانی علامات اور جادو کی

کے پیچھے چھیے خفیہ پیغام کو جاننا بھی ضروری ہے۔فہرست بنائی جائے تو بیا لیک درجن کے ر الق تيت -/150روب

نشانیوں کا اصل تو ڑہے، خیر کی بیہ چیزیں اپنانے کے ساتھ ساتھ شرکی نمائندہ ان کھلی نشانیوں

قریب بنتی ہیں۔ایک دوغیرمشہور بھی ہیں جن کوہم آخر میں ضمناً ذکر کریں گے۔اصل بحث کے آغازے پہلے چند ہاتوں کی وضاحت ضروری ہے:

(1) پیملامات یا ان کی شبیه جہال حقیقی یا قریب به حقیقت ہو، ہماری بحث اسی سے ہے۔بعض چیزوں میں خیالی یا وہمی طور پر قسماقتم فرضی شکلیں یا تصوراتی هبیهیں بن جاتی ہیں، جن میں حقیقت سے زیادہ قوت واہمہ کی کارفر مائی ہوتی ہے۔ یہ ہماری بحث سے قطعاً خارج ہے۔ سمجھ داری کی بات بیہ ہے کہ حقیقت سے آٹکھیں نہ چرائی جا کیں اور وہم یااحمال کی بنیاد پرکسی کومور دِ الزام بھی نہ مٹہرایا جائے۔اعتدال اورمیانہ روی ہی زندگی کے ہرموڑ پر .....دینی بو یاد نیاوی .....تحفظ اور سلامتی کی ضامن ہے۔

(2) پیعلامات دوشم کی ہیں:ایک تو وہ جو شیطان کے ساتھ ایسے خاص الخاص انداز میں مخصوص جیں کہ ان کا کوئی اورمطلب بنتا ہی نہیں ، ان کا استعمال کرنے والا پیعذر کرے کہ میں ان کی اصلیت اور پس منظر سے ناواقف ہوں تو اس کا عذر سو فیصد مقبول ہے کہ ان ملامات یا نشانات کی حقیقت الچھے خاصے تعلیم یا فتہ لوگ بھی نہیں جانتے ،لیکن اگر وہ اس کی وئی اور تاویل کر کے جان حچٹرا نا جا ہے تو وہ قطعام قبول نہیں ہوسکتی کہ کوئی لا کھ تاویل کرے ان كا دوسرااحتمالي معنى متصورتهيس ، مثلا: پهلي علامت جس مين ' عجيب الخلقت جانورون' كي فقالی کرتی ہوئی شبیداوراس شبید کے سر پرسنہرا تاج ، یا شعبہ صحت کے مونو گرام میں سانپ ، یا سینگ، کھویڑی ، بٹریاں اورمخصوص پراسرار ہندہے۔الیی علامات کومٹا کرمتبادل شناخت ہنا نا، یاان کی طرف توجہ دلا کرانہیں بدلنا بہر حال ضروری ہے۔

و وسری قشم ان علامات کی ہے جن کی تاویل ممکن ہے۔ان کے دوسر مطلب بھی ہیں یا انہیں کسی مطلب کے بغیر بھی استعال کیا جاتا ہے۔ جیسے تکون ، پنج گوشہ ستارہ یا ایسے اتکمریزن حروف(Q , e , o وغیرہ) جن سے آنکھ یا تکون بنتی ہے۔ بلاشبہ بیہ عام استعال کے نقوش ، افتکال اور حروف ہیں۔ان کی ایک مخصوص شکل کے علاوہ اصرار نہیں کیا جا سکتا کہ وه باليقين بي شيطاني علامات بين يا ضرور بي غلط مطلب مين استعال هوتي بين \_ايساكرنا

4 ، 150/- ماين إلى المال ا

خصده أغه مغربي مواشره اسرياس المورية وينادرون

خصوصاً غیرمغربی معاشروں میں اس بات پر زور دینا نا انصافی ہوگ۔ان مشترک اورہہم علامات کو اکثر ڈیز ائن کر لیتے ہیں اور علامات کو اکثر ڈیز ائن کر لیتے ہیں اور استعال کرنے والے بھی بے خیالی اور بے دھیانی میں استعال کرتے ہیں۔ ہمارے اس مضمون میں اس طرح کے لوگوں پر تعریض بھی ہرگز مقصود نہیں، چہ جائیکہ ہم الی تصریح کریں۔نیتوں کا حال جاننے والا اس پرگواہ ہے۔ قارئین بھی احتیاط کریں۔افراط وتفریط سے بچیں۔ غیر واقعی اور فرضی بحثوں میں نہ الجھیں۔ نہ کسی کو بلا وجہ مور دِ الزام تھہرائیں۔ہمیں فتنے کے خاتے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ نیا فتنہ کھڑا کرکے نے مسائل میں الجھنا دانشمندی ہے نہ دین داری۔

(3) ان علامات کی طرح انہیں استعال کرنے والے بھی دوطرح کے ہیں: مغرب کے پچھادار ہے اور کمپنیاں بلاشہ جان ہو جھ کراییا کرتے ہیں۔ ان کے چلانے والے ان علامتوں کو اپنے مونوگرام یا پیشانی پرسجا کر شیطان کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ دنیا کو شیطانی اثر ات سے آلودہ کرنا چاہتے ہیں۔ امریکا ویورپ میں بنی اسرائیل کے سامریت زدہ افراداس مہم کو مقصد بنا کر چلارہ ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ اور کمپنیاں ناسجی میں اور دوسروں کی دیکھا دیھی پیسب پچھ کرتی ہیں۔ ان کو حقیقت کاعلم نہیں ہوتا، بلکہ ناسجی میں اور دوسروں کی دیکھا دیھی پیسب پچھ کرتی ہیں۔ ان کو حقیقت کاعلم نہیں ہوتا، بلکہ اکثر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ وہ آئی بے جاحر کت کی مرتکب ہورہی ہیں۔ لہذا ان کا ہم پرخی بنتا ہے کہ ہم انہیں حقیقت سے آگاہ کریں، نہ کہ پہلی مرتبہ ہی ان پراعتر اضات کی لاٹھی لے کربرس پڑیں۔ اہل علم اور داعیانِ دین اور دیندار حضرات کو انسانیت کے لیے رحیم وشیق ہونا چا ہیے نہ کہ بدمزاج وغضب ناک۔

(4) زیرنظرتح ربیس شیطان اور دجال یا شیطانی علامات اور دجالی علامات ہم معنی اور ہم مطلب ہیں۔ایک کے ذکر کا مطلب دوسرے کا تذکرہ ہے اور ایک سے منسوب علامت دوسرے کی پہچان ہے۔قارئین کے لیے بیہ بات تشویش کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ کسی علامت کے شمن میں شیطان کا تذکرہ ہے اور کہیں دجال کی طرف وہی چیز منسوب کی گئی

¥175®

ETY.COM المتحالين W.W.A.RAKS المتحالين الكالك W.W.A.RAKS المتحالين الكالك الكا

ہے۔ اس لیے کہ بیصرف بوے چھوٹے کا فرق ہے، ورندانجیل کی تصریح کے مطابق د جال کی ساری غیر معمولی قو توں کا راز یہ ہوگا کہ شیطان نے اپنی ساری طاقتیں اسے سونپ دی ہول گی۔ اس لیے زیر نظر تحریر میں جب سی چیز کی ان میں سے سی ایک کی طرف نبیت کی جائے تو وہ دوسرے کے لیے بھی خود بخو دہجھی جائے۔ ان میں سے ایک تاریکیوں کی طرف بلاتا ہے تو دوسرا تاریکیوں میں پھنسانے کا جال ہے۔ ایک بنی آ دم کوجہم کے گڑھے میں گرانا چا ہتا ہے تو دوسرا اس میں اس کا معاون اور دستِ راست ہے۔ کتاب وسنت میں دونوں سے اللہ کی پناہ چا ہے اور دونوں کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے اور ان کے خلاف جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔

اب آیئے! ان علامات کی فہرست شروع کرتے ہیں۔ ان کا پس منظر، ان کے پیچے چھپا فلسفہ اور مثالیں تو ساتھ ساتھ ذکر ہوں گی، البتہ ان علامات کو پھیلانے کا مقصد اجمالاً ساتھ ساتھ اور تفصیلاً آخر میں ذکر ہوگا۔ وہیں ہم یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان پر اسرار علامات کی بھر مار اور شیطانی نشانات کی یلغار کے سامنے بند کیسے باندھا جائے؟ ان کا تو ڑکسے ہو؟ اور ان کے شرسے بچنا اور بچانا کیونکر ممکن ہوسکتا ہے؟

## WW.PAKSO.

# تاج زرتي وحيوان عجيب

مپہلی علامت-سنہرا تاج اورعجیب الخلقت جانور:

تاج عرف عام میں شان وشوکت اور فخر وغرور کی شاہی نشانی سمجھا جاتا ہے۔خصوصاً جب سونے کا ہوتو اسراف، کبراورغرور ونخوت کا متکبرانہ فرعونی اظہار ہے۔ جب مردکوسونے کی انگوشی اور جاندی کے نگن کی اجازت نہیں تو تاج کی اجازت کیسے ہوگی؟ خاص کرسونے کا تاج تو کوئی ایسا مخض پہن ہی نہیں سکتا جسے آخرت میں عزت کا تاج پہننے کی ادنیٰ سی بھی خواہش ہو۔ایک مسلمان کے لیے تو عمامہ ہی وہ خوبصورت، دیدہ زیب اور وقار وعزت کی بابرکت ویرُ نورعلامت ہے جواس کے لیے کافی ہے۔جس چیز کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیند فرمایا، زیب تن فرمایا اور اسے "تاج" کہا، اس سے بڑھ کرسر کی زینت کیا ہو عتی ہے؟ مگر شیطان نے اپنے لیے اور اپنے چیلوں کے لیے جس چیز کو پسند کیا ہے، وہ فرعونوں، دنیا پرستوں اور متکبرین کی علامت ہے۔

يمي علامت اس كےسب سے بڑے آله كاركى ہے جسے پورى دنیا كا بے مہار بادشاہ بنانے کے لیے شیطانی قوتیں پوراز وراگار ہی ہیں اوراس کے خروج سے پہلے اس کی مخصوص علامتوں کو کر و ارضی کے باشندوں کے لیے مانوس اور جانی پہچانی بنانے کی کوشش کررہی ہیں۔آپ کوشایداس پریفین نہآئے .....معمول کےمطابق دکھائی دینے والی چیزوں کے بارے میں غیرمعمولی باتوں پریفین آتا بھی نہیں .....کین معمول کےمطابق نظر آنے والی چیزیں کسی عقلی تو جیہاورفطری مناسبت کے برخلاف ہوں تو انسان سوچنے پرمجبور ہوہی جاتا ہے۔ہم آپ سے یہی اُمیدر کھتے ہیں کہ آپ توجہ دلائے جانے کے بعد ایسے اجتماعی موضوعات پرغور وفکر ہے لاتعلق نہیں رہیں گے،جن کا سامنا بورے عالم بشریت کو ہے۔ Trancietu.com

### WWW.PAKSBURSETY.COM

سنہرے تاج کی شیطان یاس کے نمائندہ اعظم (دجال اکبر) سے کیا مناسبت ہے؟
تاج کے بنچے بینا مانوس شم کی نا گوار حیوانی شبیہ کیا ہے؟ اس کو دونوں طرف سے سہارا دینے والے تین تین جانوروں سے مرکب فرضی حیوان کس دنیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے سر پر تاج ہوگا؟ ان سب چیزوں کا پس منظر سمجھنے کے لیے ہم ''ساویات' اور'' دجالیات' دونوں سے مددلیں گے۔انجیل کی آخری کتاب'' یو حناعارف کا مکا ہفتہ' میں چند آیات ایسی ہیں جو تاج کے علاوہ ان عجیب الخلقت جانوروں کی حقیقت سے بھی پردہ اُٹھاتی ہیں، جنہوں نے اس شبیہ کو دونوں طرف سے تھام رکھا ہے، جن کے سر پرتاج دھراہے۔اس کتاب کے شروع میں ہے:

''یسوع مسیح کا مکاشفہ جواہے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضروری ہے۔''

اس مکاهفه میں سات فرشتوں کے تذکرے کے بعد شیطان کے بارے میں جواللہ کے نیک بندے بوختا عارف کو''کشف'' کی حالت میں اڑدھا جیبا نظر آتا ہے، کا تذکرہ ہے۔شیطان کے تذکرے کے متصل بعد دجال کا تذکرہ ہے جوسمندر سے نکلتے حیوان کی شکل میں اس وقت کی نیک ہستی بوحنا عارف کو مکاهفہ کے دوران دکھایا گیا۔ یا در ہے کہ دجال کا مسکن سمندر میں ہے اور وہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔ بال کامسکن سمندر میں ہے اور وہ'' نیم انسان ، نیم حیوان ، نیم جن' فتم کی دوغلی مخلوق ہے۔ باآ کے چلتے ہیں۔ مکاهفہ میں ہے:

''اور میں نے ایک حیوان کوسمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے دس سینگ ورسات سر بھے اور اس کے سینگوں پردس تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔اور جوجیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندو سے کی سی تھی اور پاؤں ریچھ کے سے اور منہ ہرکا سا۔اور اس اڑ دھانے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور اپنا ہڑا اختیار اسے دے دیا۔اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہوگیا اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہولی۔ اور چونکہ اس اڑ دھا

¥178-

WW.PAK@OUCLETY.COM

نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے اڑ دھا کی پرستش کی اور اس حیوان کی بھی ہے کہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑسکتا ہے؟ اور بیوان کی بعض ہے کہ کر پرستش کی کہ اس حیوان کی مانند کون ہے؟ کون اس سے لڑسکتا ہے؟ اور بیرے بول بولنے اور کفر مکنے کے لیے اسے ایک منہ دیا گیا اور اسے بیالیس مہینے تک کام کرنے کا اختیار دیا گیا۔'[مکاشفہ: باب 13، آیت 2 تا8، نیاعہدنامہ: ص 251]

ان آیات میں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔حیوان کےسر پر کفر کے نام ( یعنی اقوام متحدہ، پور پی یونین، جیسکس ، جی ایٹ یا مغربی ممالک کے'' ناٹو'' جیسے کسی اتحاد میں شامل ممالک کے نام) درج ہونا،اڑ دھا (یعنی ابلیس) کی طرف سے اپنااختیاراں حیوان کو دینا، اس حیوان کی طرف سے اپنی اورا ژ د ہا کی پرستش کروانا، کفریکنے (بعنی حجوثی خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے) کے لیے اس کوایک منہ ملنا، [سرپرزخم کاری لگنے سے شایداس کا ایک آ نکھے ہے محروم ہونا مراد ہے، واللہ اعلم بالصواب ] اس کی شعبدہ بازیاں دیکھے کرلوگوں کا بیہ کہہ كراس كے بيچھے چل يرانا كه اس حيوان سے كون لاسكتا ہے؟ وغيرہ وغيرہ ..... بہت س چیزیں ایسی ہیں جو'' احادیث الفتن''اوران کی عصری تطبیق سے شغف رکھنے والوں کے لیے فکر کے بہت ہے در بیچے کھولتی ہیں الیکن ہم یہاں صرف اس حیوان کی شکل وصورت اوراس کے تاج پر توجہ دیں گے کیونکہ شیطان کی آلہ کار دجالی قو توں نے اس پرغیرمحسوں طریقے ہے اتنی توجہ دی ہے کہ اس کی شبیہ بہت سی چیز وں پر شیطانی علامت کے طور پر د جال کی آمد ہے پہلے اس کے لیے ذہن سازی کے حوالے سے موجود ہوتی ہے۔اس علامت کی تشہیر میں سب سے زیادہ حصہ "برٹش کالج آف ہیرالڈری "British College of) Heraldry) کا ہے۔ بیرطانیہ کا قومی ادارہ ہے جوسر کاری افسران اور ملاز مین کے لیے وردیاں ڈیزائن کرتا ہے۔اس نے اپنی گزشتہ کئی صدیوں کی تاریخ کے تناظر میں''رائل کوٹ آف آرمز'' ڈیزائن کیا ہے۔اس میں وہ شبیہ ہےجس کےسر پر تاج اور جس کے دائیں جانب گھوڑے کی شکل کا اور ہائیں جانب شیرے مشابہ جانورنظر آتا ہے۔ بیشبیه برطانوی افسران کی وردیوں، شاہی اداروں اور تعلیمی جامعات کےمونوگرام

¥179

# W/W/WPAK@OCHTY.COM

ہے ہوتی ہوئی سگریٹ کے پیکٹوں اور شراب کی بوتلوں پر آن پینجی اور یہاں ایسی جمی کہان کی پیچان بن گئی۔ پھراس نامانوس'' شبیہ' کےخلاصے کےطور پر'' تاج'' کومختلف اداروں کے مونو گرام اور کمپنیوں کی مصنوعات کے ذریعے" رائل آرٹ"،" کنگ اسٹائل" اور '' کراؤن ورائٹی'' کا نام دے کر پھیلایا اور عام کیا گیا،حتیٰ کہ ہمارے ہاں کی بیکریوں، بلڈرول اور تعلیمی اداروں کوتو رہنے دیجیے بعض مسلم ممالک کے اداروں جو کجی نہیں ،سر کاری جیں، کے مونوگرام پربھی بغیرسو ہے شمجھے''سنہرا تاج''نقش کرنا شروع کردیا گیا۔مثلاً: راقم كسا مضاس وقت ايك برادراسلامي ملك كي ومحكمند امن عام "كامونو كرام موجود ب\_ اس سے بچے میں آنکھ کی شبیہ اور اس شبیہ کے عین اوپر سنہرا تاج ہے۔ بیقش اس ادارے کی گاڑیوں پر بھی جبت ہاور جج وعمرہ کے زائرین اسے عام ملاحظہ کرسکتے ہیں۔کہا جاسکتا ہے کہ یہاں بادشاہی نظام ہے۔ بیتاج بادشاہت کی علامت ہے، لیکن سوچنے کی بات بیہ ہے كاس اسلامي مملكت كے بادشاہ تو تاج بينتے بى نہيں ، اور حرمين كے تاجدار صلى الله عليه وسلم فے تو سنبراتا ن (جوظاہر ہے سونے کا ہے اور سونا مرد کے لیے ممنوع ہے) پہننے کی اجازت ی نبیں دی ، تو اسے سرکاری مونوگرام میں لگا ناغفلت کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے؟ غفلت تو سی سے بھی ہوسکتی ہے۔ اس پر کوئی ملامت نہیں۔ البتہ توجہ دلائے جانے کے بعد غلطی پر اصرارا بچی بات نبیں پلیں مان لیا کہ اس برادر ملک میں بادشاہت کا نظام ہے اور تاج بادشاہت کی علامت ہے،لیکن پھراس بات کا کیا جواب دیا جائے گا کہ اس قابل احترام ملك كے ايك اور ادارے "الدفاع المدنی" (شهرى دفاع) كے مونوگرام ميں جزيرة نمائے عرب کے وسط میں تکون ثبت ہے۔ اس تکون کی یہاں کیا مناسبت ہے؟ عرب بھائیوں ے میڈیکل اسٹوروں میں جن کا نام''صیدلیہ'' ہوتا ہے، سانپ کی شبیہ لازمی نمونے کے طور پر موجود ہوتی ہے۔سانپ کا دوااور شفا کے شعبے سے کیا تعلق؟ بات''سنہرے تاج'' کی ہور ہی تھی۔ کہیں کہیں تو اس کی فقط شبیہ ہوتی ہے۔ جیسے شیل، ڈائیو داور والز کے لوگو میں ،اس کو یقینی طور پر تاج کہنا مشکل ہے،لیکن کہیں کہیں واضح

4.150/430 Paksociety.com

# W/W/PAKSOCIETY.COM

طور پر'' تاج''ہی ہوتا ہے، جوشیطان اکبر کی طرف سے عالمی بادشاہت کے لیے نامز دواحد امیدوار'' دجال اعظم'' کی بے بنیاد بادشاہت کے قیام کے لیے لوگوں کے ذہن ہموار کر کے ان میں د جال کی انسیت کا پیج ہونے کے لیے قسماقتم شکلوں میں پھیلا یا جاتا ہے۔ آپ نے بلیک واٹر کےمونوگرام کوغور سے دیکھا ہے۔ یہ چینے کا پنجےمعلوم ہوتا ہے،لیکن در حقیقت اس پنج کو تاج کی شکل دے کر بینوی دائرے میں دکھایا گیا ہے۔خصوصاً ان تجارتی پانعلیمی اداروں میں جو ہوتے تو مشرق کے باسی اور ذات کے جٹ ہیں،کیکن انہیں ''شاہی محل''،''شاہی بیکری''،''شاہی طعام گاہ'' غرض کہ ہر چیز کو''رائل میڈ' بنانے یا '' گولڈن کراؤن' کے سائے تلے پنیتا ہوا دکھانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دیکھا ویکھی اوررواروی میں شاہوں کی بیروایت فٹ یاتھیوں نے سجانی شروع کردی ہے۔اس عاجز کو تلاش کرتے کرتے ایسے مغربی ادارے کا مونوگرام بھی ملاجو " تقری ان ون " کانمونہ تھا۔ لعنی اس میں تاج کا ڈیز ائن اس طرح بنایا گیا تھا کہ دائیں بائیں دوسینگ بن جائیں ، نیچ میں دوسانب ایک عصاہے چمٹے ہوئے ہوں۔ بتائے" برادری" نے کوئی کسرچھوڑی ہے؟ غور کیا جائے تو تاج کی شبیہ ملکہ برطانیہ سے تو جڑتی ہے کہ اس کی شاہی کری میں تخت داؤدی جڑا ہوا ہے، عجیب الخلقت جانوروں کی حیوانی طاقت سے فائدہ أٹھانے كا وہم برطانوی سرکار ہے میل کھاتا ہے کہ اس نے خون آشام حیوانوں کی طرح پوری دنیا کے وسائل چوہے ہیں ہلیکن ان دونوں چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں ہے کوئی تعلق نہیں ہونا جا ہیے۔انہیں فرعونی تاجوں کی جگہر حمانی عماموں کورواج دینا جا ہیے۔اپنے دل میں بھی،اپنے سر پر بھی اوراپنے معاشرے پر بھی۔اس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت زندہ ہوتی ہے اور شیطانی اثر ات کا خاتمہ ہوتا ہے۔

+1150/- المالية -150/ Www.Pallstociety.com

# CIETY.COM وَبَال CIETY.COM

# اكلوتى آئكھاور تكون

دوسرى علامت-اكلوتى آئكه:

صدیت پاک کی سب سے متند کتاب بخاری شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 'میں تہمیں دجال کے بارے میں آگاہ کرناچا ہتا ہوں۔ دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال کی آمداور اس کے شرسے محفوظ رہنے کے حوالے سے خبر دارنہ کیا ہو، لیکن میں تہمیں ایسی بات بتاتا ہوں جواس سے پہلے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔ وہ بات یہ ہے کہ دجال کی ایک آئے ہوگی اور اللہ کی ایک آئے ہیں۔'

(صیح بخاری، کتاب الانبیاء: 1 /47)

ایک آنکھوالا ہونا سخت عیب ہے، لین دجال اس فتیج عیب کے باوجود خدائی کا دعوی کرنے سے نہیں شرمائے گا۔ چونکہ جھوٹ اور فریب اس کی سرشت میں شامل ہے، اس لیے وہ اینے خروج سے پہلے اپنے چیلوں کے ذریعے اکلوتی کانی آئکھودو آئکھوں کے نشلے صن سے زیادہ حسین، دوآئکھوں کی طافت سے زیادہ طافت وراور چڑواں آئکھوں کی بہنیت اکلوتی آئکھون کی کوشش کررہا ہے۔ اس غرض کے لیے اکلوتی آئکھود نیا بھر میں متعارف کروایا جارہا ہے۔ کہیں اسے تیسری آئکھ (Third Eye) کانام دیا جاتا ہے، کہیں سب کچھود کیھنے والی آئکھ (Seeing Eye) کانام دیا جاتا ہے، کہیں سب کچھود کیھنے والی آئکھ (Eye) کا لقب دیا جاتا ہے، جو کمانڈ اور کنٹرول کی رہ کر گھورتے رہنے والی ''میسونگ لارڈ کی آئکھ'' کالقب دیا جاتا ہے، جو کمانڈ اور کنٹرول کی ملامت ہے۔ طافت اور بھیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طافت، ذہانت اور نا قابل کلامت ہے۔ طافت اور بھیرت کا مرکز ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بدنما چیز طافت، ذہانت اور نا قابل کست قوت کی علامت بنادی جائے گی۔ بچوں کے کارٹون ہوں یا اخبار کے اشتہارات، کمپیوٹر کے گرا فک ڈیز، رسالوں کے سرورق، ویڈ ہوگئر

### WW.PAKSOUFFIETY.COM

ہوں یا ٹی وی پروگرام ،آپ کو بیآ نکھ متعلقہ یاغیر متعلقہ جگہوں پر بلکہ بغیر کسی تعلق اور مناسبت کے دکھائی دے گی۔ملٹی بیشنل کمپنیوں کے مونوگرام میں تو ڈیز ائنرز کو گویا اس کے علاوہ کوئی ڈیز ائن سوجھتا ہی نہیں ،ان کی مرغوب ترین آ رائشی علامت یہی اکلوتی آ نکھ ہے،اور کیوں نہ ہوکہ بیکمپنیاں جس سرماییداراورسرمایہ پرست قوم کے ہاتھ میں ہیں،اس کےنز دیک آنکھ کا یہ نشان''اکلوتے الوہی مرکز'' کی علامت ہے، جوایک نے اور عالمی سیکولر نظام Novus) (ordo Seclorum کی چوٹی کی طاقت ہے، جو گمنام اور وحشت ناک دورا فتادہ اور وریان سمندری جزیرے میں مقید ہے،لیکن اس کے متعلق ہمیں باور کروایا جار ہاہے کہ وہ بلندی پررہ کر چوکسی سے سب کی نگرانی کررہی ہے۔اس کی کراہیت اورنفرت کوختم کرنے کے لیے مختلف بھونڈی حرکتیں کی جاتی ہیں۔مثلاً:مختلف مقبول شخصیات،ادا کاراور کئی ماڈلز كى اليى تصويري لى جاتى ہيں، جس ميں ان كے بال ان كى ايك آئكھكوچھيائے ہوئے ہوں اور زلفوں کے گھنے سائے سے نیچ کر اُ بھرنے والی ایک آئکھ حسن کا استعارہ بنی ہوئی ہو۔ میئر اسٹائل کے غیرشرعی فیشوں میں تو گو یا محبوب کی زلفیں دراز ہوتے ہی اس کی ایک آئکھ غائب ہوجاتی ہے۔ پچھ مقبول عوام شخصیات کی تصاویر ایک طرف سے (ون سائیڈڈ) لے كرانہيں رسالوں كے سرورق پر چھايا جاتا ہے۔ پرندوں اور حيوانات، مثلاً: امن كى آشا "فاختهٔ "با چارجانه طافت کی علامت" عقاب" کی الیی تصویریا آرٹ ورک بنایا جاتا ہے، جس میں وہ ایک طرف د کیھر ہے ہوں اور ایک جانب سے ان کی صرف ایک آئکھ نظر آرہی ہو۔امریکا کے بیشتر سرکاری اداروں کے مونوگرام میں عقاب موجود ہوتا ہے اور چونکہ ہیہ عقاب ایک طرف دیکھر ہا ہوتا ہے،للہذا خود بخو دیکے چشم ہوتا ہے۔کبوتر اور فاختہ کی الیمی ھیپہیں تو شارنہیں کی جاسکتیں جو'' تجریدی آرٹ'' کے نام پر بنائی جاتی ہیں اور ان میں صرف ایک آنکھ دکھائی جاتی ہے۔ بیصرف آرٹس کونسلوں میں نہیں ہوتیں ، بسوں ، کو چوں اور ٹرکوں کے "شرانسپورٹ آرٹ" بربھی بکثرت ہوتی ہیں۔ ٹی شرٹ، بی کیب اور گلاسوں پیالوں میں بھی ایک آئکھ والاعقاب آپ کو بجاو بے جاملے گا، جودائیں یابائیں طرف ویکھنے 183#

PAKSOCIETY1

# W/W/W.PAKSSIPCIETY.COM

کے باعث غیرمحسوں طور پریکے چٹم جارحانہ اور قہرانگیز حیوانی طاقت کا نشان ہے۔ بلیک واٹر کے مونوگرام کودیکھیے ۔اس میں آئکدے کے اندر چیتے کا پنجہ ہے۔ بیاس شکل میں بنایا گیا ہے کہ وہ شیطانی تاج معلوم ہوتا ہے۔ گویا کہ خباثت در خباثت ہے۔'' ویژن'' کالفظاتو اتنی بری طرح استعال ہواہے کہ اکثر و بیشتر اس کے''O'' میں آنکھ ضرور بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں سونی اریکسن کے مونوگرام کا ذکر ہوا۔اس میں موجودہ آئکھ گلوب کی شکل کی ہے۔اس پر بردہ رکھنے کے لیے اس کے پیج میں سے ایک لہر گزاری گئی ہے، لیکن پاکستان میں پٹیرول اور گیس کی ایک نئ تمپنی لانچ ہوئی ہے جس کا مونوگرام ہی گول سبز دائر ہ ہے۔ شیشے پراُ بھرا ہوا گول سبز دائرہ۔متندروایات کےمطابق دجال کی ایک آئے سبزشیشے جيسى ہوگى - (منداحمہ بن صبل: 183 ، 21 ومجمع الزوائد:337 \ ، التاريخ الكبيرللأ مام ا بنخاری: حدیث: 1615) اس شیشے میں روشنی جیسی چیک بھی ہوگی ۔ کیونکہ دوسری حدیث میں اسے حیکتے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ان ساری کارروائیوں کی بدولت انسان ایک آنکھ سے ہرطرح مانوس ہوتا جار ہاہے۔آپ کواگر اس امر میں مبالغہ محسوس ہوتو آپ نيك ير چلے جائيں اور''شيطاني آئكے' يا''اكلوتي آئكھ والےلوگو' جيسا كوئي لفظ لكھ ديجيـ آپ کواتی ہے شار عبیہیں اورا پسے ایسے اداروں کے لوگود یکھنے کوملیں گے کہ آپ کواس تحریر میں بیان کیے گئے اکتثافی نکات مبالغے کے بجائے حقائق سے کم معلوم ہوں گے۔ پچھ مثالیں ہم چوتھی علامت'' تکونی آئکھ''میں بھی دیں گے۔

یہ تو ایک پہلو ہوا۔ یعنی ' حقیق آئھ' کی مختلف شکلوں کا۔ اب دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ تشہیری ادارے مختلف اداروں اوران کی مصنوعات کی تشہیر کے لیے گول یا بیضوی دائرے کو تزئین کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آرشٹ اور آرٹ ماسٹر دائرہ یا نیم دائرہ کو تزئین کا بہترین نور بعہ بھتے ہیں۔ چیومیٹریکل اشکال کی اس جمالیاتی خصوصیت کو کام میں لاتے ہوئے دجالی تو تیں اسے گمنام مقام میں پوشیدہ ماورائی طاقت اور' تباہی کے دیوتا'' کی مایں ترین علامت کی شبیہ کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ آپ ایے گردو پیش پر نظر رکھیں تو نمایاں ترین علامت کی شبیہ کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ آپ ایے گردو پیش پر نظر رکھیں تو

184

آپنوٹ کریں گے کہ بیعلامت اخبار، چینلز، اشتہارات، سائن بورڈز، لوگو، مونوگرام وغیرہ میں اس کثرت سے ہے گویا دنیا کو'آیک آنکھ والے دیوتا'' کی نگرانی کا بھر پورتا ژدیا جارہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ بیتا ثر باطل ہے۔ اللہ رب العالمین کے سواکوئی نہیں جو ہر جگہ موجود ہو۔ ہر جانداراور بے جان کا نگران ہو۔ ہرادنی یا اعلی مخلوق کارازق ومہربان ہو۔ اکلوتی آنکھ والے جھوٹے دعوے دار کی بیاوقات نہیں کہ وہ ساری دنیا کو اپنی نگرانی میں لے سکے۔ اس کے سیطلا سُٹ، اس کے خفیہ کیمرے، اس کے لیے جاسوی کرنے والے ''جتاس'' یا''حتا س ادارے'' ، معلومات فراہم کرنے کا ذریعہ بننے والے'' نادر'' اور'' غیر نادر'' ادارے سب دھرے رہ جائیں گے اور حاکمیت اعلیٰ ایک وحدۂ لاشریک کی ہوگی جس کی نا قابل شکھت خدائی از ل سے ہاورابدتک رہے گی۔

تىسرى علامت-ئكون:

ر یاضی اور جیومیٹری میں مثلث کی بحث میں "معلوم زادیوں اور ضلعوں" ہے ''نامعلوم زاویوں اور ضلعوں'' تک رسائی بڑی دلچیپ مثل سمجھی جاتی ہے۔ انجینئر ز اور کاریگروں کے زیرِ استعمال''پرکار اور گنیا'' دو ایسے اوزار ہیں جو پیائش نایے، درست زاویے قائم کرنے اورخطوط و دائر وں کومتنقیم حالت میں رکھنے کے لیے سکہ بندآ لات ہیں۔ مستری لوگ کہتے ہیں''جو چیز گنیا میں ہے وہ درست ہے، بَد گنیا چیز درست نہیں ہو عتی۔'' ہیکل سلیمانی کے معمار تغمیر کے وفت انہی اوزاروں کوستون کھڑا کرنے اوران ستونوں پر محرابوں اور چھتوں کا وزن تقتیم کرنے کے لیے مثلث کے قوانین سے کام لیتے تھے۔ ہیکل کی تغمیر میں انسانوں کے ساتھ جنات نے بھی حصہ لیا تھا۔اس تغمیر کی تگرانی اللہ کے سیج نبی سیرنا حضرت سلیمان علیہ السلام کرتے تھے۔اللّٰہ تعالیٰ نے انسان وجنات کوان کے تابع کر دیا تھا۔ایک قول کے مطابق د جال اس دور کی پیداوار ہے۔اس کی مال''جنتیہ''تھی. یعنی جنات کی نسل ہے ایک مؤنث فرد۔ آپ آں محتر مہ کو بھوتی یا چڑیل بھی کہہ سکتے ہیں جو عاشق ہوگئی۔[ملاحظہ ہو: برزنجی ، علامہ محمد رسول ، الاشاعة لأ شراط الساعة ، 185

ص:217: "كَانَتْ أَمُّهُ جِنِّيَّةً، فَعَشَقَتْ أَبَاهُ، فَأُوْلَدَتْ لَهُ شِقًا. " الْمُعْمَوِّجِهِ فرما کیں کے عشق نامراد کے بعد تکاح ہامراد کا تذکرہ ہیں ہے۔ فَعَشَفَ اور فَوَلَدَتْ میں بھے کی کڑی غائب ہے۔ <sub>آع</sub>شق مجازی اپنی جنس سے ہوتو بھی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔خلاف جنس سے ہوتو کیا کچھ نہ کرے گا؟ خاک کا آتش سے جوڑ ہی کیا ہے؟ ایک بچھی جاتی ہے، دوسری بردھکوں پر بردھکیں مارے تو بھی چین نہ آئے۔فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ نکاح کے جواز کے لیے فریقین کا ایک ہی نوع سے ہونا شرط ہے۔خلاف جنس ونوع سے نکاح نہیں ہوتا۔مثلاً: انسان اور جنات دوالگ الگ مخلوقات ہیں اورخشکی میں بسنے والا انسان اوریانی میں رہنے والا انسان یا جل پری دوالگ الگ نوع ہیں۔ان کا باہمی نکاح جائز نہیں۔( دیکھیے: شامیہالمعروف ردالحتار:ج3ہس3)جب جناتی عاشقہ نے اپنی خفیہ طافت کے بل بوتے پرانسانی معثوق کورام کرلیا تو خاک وآگ کے اس ناجائز امتزاج ہے "احرم الحرام"، "شرالشرور" اور" افتن الفتن" يعنى جناب دجال اكبرنمودار موئے۔ دوسرے قول کے مطابق مید حضرت آ وم وحضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی عرصے کی پیداوار ے۔اس کیے کہ بخاری شریف کی روایت ہے" أندره نوح والنبیون من بعده" (باب حجة الوداع، رقم الحديث: ٢٠٤٤) جس چيز يوح عليالسلام اور بعدك انبیاء علیهم السلام ڈراتے رہے، اس چیز کوان کے دور میں موجود ہونا جا ہے۔ ایک دوسری صديث مين ارشاد -: " مابين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال." (صحيح مسلم، باب قصة الجساسة، رقم الحديث: ٢٩٤٠) '' حضرت آ دم کی پیدائش ہے لے کر قیامت تک کے درمیان دجال سے بروی مخلوق نہیں۔'' توجہ رہے کہ اس روایت میں دجال سے بڑا فتنہ کوئی نہیں، کے بجائے دجال سے بڑی یعنی لمبى عمر كى كوئى اورمخلوق تېيى، كاذكر بــــوالله اعلم بالصواب.

جادو بر محقیق کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اگر جائز روحانی عملیات میں ناجائز سفلی عملیات کوخلط کردیا جائے تو''طلسم'' وجود میں آ جا تا ہے۔ بعنی خیروشر کا ایسا تھما وُ جھرلوجس

دخال (3) کی کوئی توجیہ نہ کی جاسکے۔جیسا کہ سامری جادوگر نے حضرت جریل علیہ السلام کے گھوڑ ہے کے قدموں تلے سے مٹی لے کر بچھڑ ہے کے بت میں پھینک دی توطلسمی ڈھانچہ وجود میں آگیا تھا۔سونے کا بے جان بچھڑالیکن آ واز دیتا تھا جاندار سے زیادہ زور دار۔ عام لوگ جب اس راز کونہیں سمجھتے تو ضعیف الاعتقادی ان کونٹرک اور تو ہم پرسی تک لے جاتی ہے۔ د جال جب انسان وجن ، خاک وآتش کے ملاپ سے پیدا ہوا تو اس میں نیم انسانی اور نیم جناتی صلاحیتیں وجود میں آگئیں۔اوپر سے غضب بیر کہ خبیث شیاطین اس کی مدد کرتے اورطرح طرح کے محیرالعقول کام اس ہے کروالیتے تھے۔اس پرخلق خدا فتنے میں پڑنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے قید میں ڈال دیا۔ (حوالے کے لیے درج بالا ماخذ الملاحظهو:"وَكَانَتِ التَّسيَاطِيُنُ تَعُمَلُ لَهُ الْعَجَائِبَ، فَحَبَسَهُ سُلَيْمَانُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَلَقَّبَهُ الْمَسِيْحَ".) اب جب الله تعالى كى مرضى موكى تو فتنوں کے زور کے دور میں بیفتنوں کا فتنہ نمودار ہوگا۔اس کے مقید ہونے کے بعد شیاطین نے لوگوں کو بیہ باور کرایا کہ اس کی ساری طافت جادو میں مضمرتھی، بلکہوہ یہاں تک چلے گئے كهمعاذ الله حضرت سليمان عليه السلام كوانسانوں اور جنات سے كام لينے كى جوقدرت الله تعالیٰ کی طرف ہے عطا کی گئی تھی ، وہ بھی خدانخواستہ جادوئی عملیات کے بل بوتے پڑتھی۔ ان کے پروپیکنڈے کے مطابق ہیکل کے معماراسی جادو کے بل بوتے پراونجے اونچے ستونوں پر بردی بردی محرابیں بناتے تھے۔ برے برے چٹان نما پھروں کوروئی کے گالوں یا یروں سے بھرے ہوئے تکیوں کی طرح اُٹھا کر بلندی تک لے جاتے اورا یک دوسرے کے او پر جمادیتے تھے۔جھوٹ کے اس پلندے کے مطابق مصر کے اہرام میں بڑے بڑے جناتی سائز کے پھراس جادوئی تسخیر کے ذریعے ایک دوسرے پررکھ کرتکون کی شکل میں مصنوعی پہاڑ کھڑے کرنے کے لیے استعال کیے گئے۔ بیسب شیاطین کا کفرہے۔ اس کفر کے مطابق تکون، برکار اور گنیا'' آزاد جادوئی معماروں'' کی ظاہری علامتیں ہیں اور ان کی باطنی قوتیں جادو کے وہ جنز منتر،ٹونے ٹو تکے بقش وزائے ہیں جو کسی قدیم ننخے میں درج 187a + 1150/--- 30 W

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ہیں۔ بیقدیم نسخے کہاں ہیں؟ کسی خزانے بھرے صندوق میں دفن ہیں یامتبرک اسرائیلی آ ثارِقد یمہ کے ساتھ کم ہو چکے ہیں یا''علم قبالہ''(اس کا تلفظ'' کبالا'' بھی کیا جاتا ہے) کے ماہریہودی سفلی عاملوں کے پاس محر ف حالت میں سینہ بہسینہ چلے آرہے ہیں۔ جتنے منہ اتن بالتیں۔ جتنے کا لے جھوٹ اتنی کمبی زبانیں۔ بیسیوں تاویلات اور فرسودہ جوابات ہیں جواس موقع پریہود کے جھوٹ کے عادی علمائے سوء کرتے ہیں۔جھوٹ کو پیج بنانے کے لیے جتنی بھونڈی تاویلیں ڈھونڈی جاسکتی ہیں،تقریباً سب ہی گھڑی گئی ہیں اور چونکہ جادو ئی عملیات کا قدیم مجموعہ کسی کے پاس نہیں، نہ ہوگا، کیونکہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تھا ہی نہیں ،اس لیے پچھ ظاہری علامات پر گزارہ کرنے کے لیے انہیں جادوئی اثرات کا حامل قرار دے کر دنیا میں جا بجا پھیلا یا جار ہا ہے۔ان علامات میں'' مثلث' کیعنی تکون فہرست کے اوپر والے سرے پر آتی ہے۔اس کے پیچھے چھپی 'دو تالی سرسی' روایات کولوگ نہیں جانة، اس ليے بينوى آئكھ يا سەخىلى تكون ۋېزائىزول اور آرشىۋل كا پىندىدە امتخاب ہے۔آج کل آپ تکون کی ایک خاص شکل کو جا بجادیکھیں گے۔ بیٹین تیر ہیں جو تکون کے تین ضلع کے طور پر ایک دوسرے کی وم کے پیچھے مثلث کی شکل میں گھوم رہے ہیں۔کوئی ضروری نہیں کہ بیڈیز ائن بنانے اور چھاپنے والےحضرات اس علامت کی مقصدیت سے آ گاہ ہوں۔ ہمارا گمان یہی ہے کہ ان کی اکثریت تکونی ڈیز ائن کوسو ہے سمجھے بغیر بہت ہی الیی کمپنیوں یا اداروں کے مونوگرام میں بھی ڈال دیتے ہیں جن کااس شیطانی سلیلے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ نہوہ اس د جالی علامت کی تر ویج سے کوئی دلچیسی رکھتے ہیں۔ آپ کواس بیان میں مبالغہ یا شدتِ احساس نظر آئے تو جلدی میں کوئی فیصلہ نہ سیجیے۔ ا پے گردا گردغور سیجیے۔موٹر وے پرتکون کے نیج میں کیمرہ نصب ہوتا ہے اور نیجے لکھا ہوتا :'' کیمرے کی آنکھآپ کو دیکھ رہی ہے۔'' مجھے خدشہ ہے کہ ستقبل میں'' کیمرے کی آئکے' کی جگہ' اکلوتی آئکے' لے لے گی۔آپ کہہ سکتے ہیں کیمرے کی ایک ہی آئکھ ہوتی ہے، کین عرض ہے کہ وہ تو گول ہوتی ہے، تکون نہیں ہوتی۔ تکون میں مقید اکلوتی آئکھ جو

### WW.PAKSOEETY.COM

روشنیاں بممیرتی ہے، بیمختلف امریکی اداروں کے مونوگرام میں بلاوجہ نصب نہیں ہوتی۔ امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کے سرکاری اداروں کے مونو گرام میں کوئی چیز اپنے تکرار اور تشلسل سے بلاسبب تو نہیں ہو سکتی۔ یہ برمودا تکون میں مقیدا کیا آئکھ والے دیوِتا کا علامتی استعارہ بھی تو ہوسکتی ہے۔آپ کواس بات پریقین نہ آئے گا،لیکن ہم آپ کوییبیں کہیں گے کہ یہودی فلم ساز کمپنیوں نے اسے گانوں اور فلموں کے ٹائٹل پرنصب کرنے ہے لے کر اہرام کی شکل میں تغمیر کردہ عمارات کی شکل میں ایک مہم کی طرح پھیلایا ہے۔ بیعمارات امریکا و بورپ میں بھی ہیں، دبئ میں'' وافی شاپیک مال'' کیشکل میں بھی،اورعرض کرنے کی اجازت ہوتو بتائے دیتے ہیں کہ یا کتان میں بھی بنی شروع ہوگئی ہیں۔آپ ہم سے اس کا ثبوت طلب کریں گے۔ آپ کوحق ہے کہ ضرور طلب کریں ،لیکن آپ ایسی چیز کا ثبوت اس عاجز سے طلب کر کے کیالطف اُٹھا سکتے ہیں جو جا بجاا پنا ثبوت آپ کوخود دیتی اور ا پنا آپ منواتی ہے۔ بیخر برجس دن لکھی، شام کواحسن آباد کے سائٹ ایریا کی طرف چہل قدی کے لیے نکلے تو '' بینک الحبیب' کے ساتھ ہی تکونی عمارت کا جدیدترین ڈیز ائن ہماری توجہ اپنی طرف تھینچ رہاتھا۔ اگلے دن پی آئی ڈی سی کے پاس سلطان آباد کے بل کی تمریر ینجے تو سامنے ایک عمارت کی چوٹی پرتکونی اہرام سب سے اوپر تغییر کیا گیا نظر آرہا تھا۔خیر! آپ ان سب چیزوں کوشلیم نہ کرنے کاحق رکھتے ہیں،لیکن ہم آپ سے زبردسی اپنی بات منوا نانہیں چاہتے۔ہم اس کے ثبوت میں کئی درجن سے زیادہ تکونی آئکھ والی ان تصاویر کا حوالہ بھی نہیں دیں گے جوامریکا ویورپ میں مقیم سلمانوں نے جمع کی ہیں اور میرے لیپ ناپ میں اس وفت موجود ہیں۔ہم شیطان کے پوجا گھروں سے لے کرویٹی کن سٹی میں ٹاپ میں اس وفت موجود ہیں۔ہم شیطان کے پوجا گھروں سے لے کرویٹی کن سٹی میں بیٹھے صلیب سے محافظ بوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار پرنصب اسی علامت کے بیٹھے صلیب سے محافظ بوپ صاحب پیچھے چھے راز پربھی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے میھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر پیچھے چھے راز پربھی اصرار نہیں کریں گے۔ہم آپ سے میھی نہیں کہیں گے کہ آپ نیٹ پر جائيں اور پھر''شيطانی شلث'(Satanic TryEngle) کالفظ لکھویں،آپ کوجواب غیرمسلم افراد کی جمع کرده جومعلو مات ملیس گی اس میں پیشیطانی مثلث رماتی تیت-/150روپ

# WW.PASSOCIETY.COM

سیٹروں مختلف شکلوں میں دکھائی دے گی۔ ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ ڈرائنگ روموں کے فرش پر بچھے قالین سے لے کر بیڈروموں میں بچھی چا دروں اور تکیوں تک، آرائشی اشیاء میں یہ بیسی سواہد وقر ائن ماننے کونہیں کہتا، میری میں یہ سیمشلث کیوں پائی جاتی ہے؟ میں آپ سے یہ سب شواہد وقر ائن ماننے کونہیں کہتا، میری آپ سے فقط اتنی درخواست ہوگی یہ مضمون کمل ہونے تک ہمارے ساتھ چلتے رہے۔ ہم سیم بحثی سے بچتے ہوئے تحقیق ومشاہدے کے ذریعے حقیقت تک رسائی کی کوشش مل جل کی بحثی سے بچتے ہوئے تحقیق ومشاہدے کے ذریعے حقیقت تک رسائی کی کوشش مل جل کرکرتے ہیں۔ اور اس غرض کے لیے دجال کی نمایندہ قوم یہود کے نزدیک ' مثلث' کی حیثیت پہچانے سے اچھا نکھ آ غاز اور کیا ہوگا؟ تو آ ہے !اسی سے بسم اللہ کرتے ہیں۔

# M/M/A/A/A/SOCIETY\_COM

# مثلث كاراز

یہودی روایات اور رسوم ورواج کو دیکھا جائے تو ''مثلث'' کا ایک خاص مفہوم ومطلب ہے۔ اس کے تین کونے تین زبردست صفات کی ترجمانی کرتے ہیں جوظاہر ہے کہ جھوٹی ہیں، لیکن جھوٹ کو پیچ کرنا ہی تو فتنهٔ دجالیت کی اصل بنیاداور خصوصیت ہے۔ وہ تین چیزیں سے ہیں: (1) خود مختاری۔ (2) طاقت۔ (3) ذہانت۔ یہودی شارحین اس کی تشریح اس کی تشریح اس کے تشریح اس کا دورہوں انداز میں کھھاس طرح کرتے ہیں:

'' فطرت میں موجود تمام اشیا'' خدائی صفت خود مخاری'' کا نتیجہ ہیں اور یہی وہ قانون قدرت ہے جو تمام چیز وں کو'' وجود کا جواز'' فراہم کرتا ہے۔ پھر ہر چیز کے پاس'' طاقت اور دائش'' کا ایک درجہ آ جا تا ہے جوار تقائی ترقی کومکن بنا تا ہے۔ بالآ خرصفت ذبانت کے تحت اس کو حتی شکل مل جاتی ہے۔ جس طرح جسمانی د نیا میں ایسا ہوتا ہے، بالکل و یسے ہی کا کنات میں بھی ہر مخلوق چیز کے یہی تین انتسابات ہوتے ہیں۔ تمام ندا ہب میں مختلف ناموں سے ان تین انتسابات کا حوالہ ملتا ہے: (1) عیسائیت میں باپ بیٹا اور روح القدس۔ (2) مصری روایات میں اور ہورس۔ (3) ہندومت میں برہما، وشنو اور شیوا جی۔ (4) ہر مز، متر ااور اہر من فاری روایات میں۔ (5) بدھا، سنگھا اور دھر ما بدھ مت میں۔ (6) زیوس، ایتھنٹر اور ایولو یونانی ند بہیات میں۔

"اہرام صرف ایک مثلث نہیں ہے، بلکہ بیمرائع بھی ہے کیونکہ اس کی چاراطراف
ہیں۔7=4+3۔سات کے عدد کوالیو بیریسزم (وہ نظام جس ہیں ایک "مخصوص گروہ" کو
"مخصوص علم" کے قابل سمجھا گیا ہو) میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ وہ" شعور
معرفت کے سات مراحل" کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جو پہلے خدائی شعور آزادی

رماتى تىت-/150/رى

# W/W/PAKSOCIETY.COM

وخود مختاری کے ساتھ مل کرایک خاص ترتیب سے دوبارہ ایک ساتھ آتے ہیں۔اس خدائی شعور آزادی وخود مختاری کو ہندومت میں آتمان کا نام دیا گیا ہے۔''

آپ نے اقتباس ملاحظہ کیا۔ اس میں جابجا ابہام اور اجنبیت ونامانوسیت ہے۔ اس میں استعال شدہ گاڑھی اصطلاحات ذومعنی ہیں۔ اس پرمسزاد وہ الفاظ ہیں جو انتہائی معنی خیز ہیں۔ مثلاً: ''خدائی صفت خود مختاری کا بتیجہ' ، ''طاقت و دانش کا ایک درجہ' ، ''شعور ومعرفت کے سات مراحل' ، ''مخصوص گروہ کا مخصوص علم' ، ..... بیسب پچھ دراصل گورکھ دھندا ہے۔ دجال کے پیروکار صبیونی دماغوں اور روحانی یہود یوں کا ڈالا ہوا بھیڑا ہے۔ سیدھی ہی بات ہے کہ تکون تین دجائی صفات کی نمایندہ علامت ہے؛ (1) اللہ رب العالمین کی حاکمیت ہے آزادی وخود مختاری۔ (2) شیطانی اور جادوئی طاقت ۔ (3) عیارانہ ومکارانہ خصلت ۔ ان تینوں کی مدد سے جھوٹے خداکی جھوٹی خدائی کا نقارہ بجایا جارہا ہے اور اس پر دوسرے شرکیہ مذاہب سے اشتراک کاسہارا لے کردھوکا دیا جاتا ہے اور بھی دوسرے شرکیہ مذاہب سے اشتراک کاسہارا لے کردھوکا دیا جاتا ہے۔ اور بھی

یہودیت اور یہودی روایات کا بغور مطالعہ کیا جائے تو "مثلث کے ہید" سے ایک اور طرح ہے بھی پردہ اُٹھتا ہے۔ اللہ کے غضب کا شکار اور دجال سے مدد کی اُمیدواراس قوم کے جابلا نہ فلنے کے مطابق کا کنات کی حقیقت ایک مثلث ہے۔ اس میں خدا کی ذات سب سے او پر ہے، جبکہ نیچ ایک جانب" نصورات" کی اور دوسری طرف" موجودات" کی دنیا ہے۔ یہ مثلث کی ایک سادہ می تشریح ہے جو واضح ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ اس میں اُلمجھن یا بچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سیدھی مثلث کے او پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے بچیدگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس سیدھی مثلث کے او پر اُلٹی مثلث رکھ دی جائے ہیں کہ جیسا کہ اسرائیل کے جمنڈ ہے میں ہے، اس سے چھوکونوں والاستارہ بن جائے گا جس کے متعلق سب جانے ہیں کہ یہود یوں کا خاص نشان ہے، لیکن بیجانے والے بہت کم ہیں کہ بینشان جن دواجز اے ل کر بے ہیں، ان میں دوسرے مثلث سے کیا مراد ہے؟ دوسری مثلث جو پہلے "متعلق مثلث" کے او پر" معکوس مثلث" کی شکل میں شہت ہے۔ اس کا

**#192**/

# WWW.PAKSOUGHETY.COM

سب سے نجلا کنارہ وجال کو، دائیں طرف کا ذہانت اور بائیں طرف کا طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ گویا کہ اللّٰد کی حاکمیت کے مقابلے میں دجال کی حاکمیت کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ان مثلثوں کے اوپر بنچے دونیلی پٹیاں ہیں۔

درج بالاتشریح کے تناظر میں اوپر کی نیلی پٹی آسان کوظا ہر کرتی ہے جہاں اللہ رب العالمین موجود ہے اور نیچے کی پی سمندر کو جہاں کسی جگہ د جال ملعون پوشیدہ ہے۔سچا خدا آ سان کی بلندیوں میں عرش عظیم پراپنے جلال و جمال اورعزت وکبریائی کے ساتھ موجود ہے اور خدائی کا حجوثا دعوے وارسمندر کی پنہائیوں میں کسی نامعلوم جزیرے کی اندھیریوں میں مقید ہے۔اللہ پاک وحدۂ لاشریک ہے، بےعیب اور بے نیاز ذات ہے،آسانوں وزمینول کا نور ہے،محبت وشفقت کا سرچشمہ ہے۔انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی نورانی روشنیوں کی طرف لے جاتا ہے۔معاف کرتا ہے اورمعاف کرنے کو پسند كرتا ہے۔جبكہخودكواللدتعالى كى محبوب قوم كہنے والے بنى اسرائيل نے اپنے گناہوں كے سبب الله كى رحمت سے مايوس موكر جي "مسيائے اعظم" اور" نجات د منده" مانا ہے، وه خسیس اور رذیل فتم کی ایک نیم وحثی مخلوق ہے، تمام عیبوں کاعیب بلکہ عیوب کی مُحدثہ ہے، اس کی ذات نفرت وصلالت کامنبع ہے، وہ انسانیت کو دجل وفریب اور دھوکا وفراڈ سے رحمت ومغفرت کی چھتری تلے ہے نکال کراندھیری تاریکیوں کی طرف،خوشحالی اور کامیابی سے محروم کر کے بربادی اوررسوائی کی طرف لے جانے کواپنامشن بنائے ہوئے ہے۔اللّٰدرب العزت، ذوالجلال والاكرام ہے۔ خالق السمٰو ات والارض ہے۔ حی وقیوم ہے۔ لایزال ولا یموت ہے۔اس کی سچی خدائی کے مقابلے میں سفلی زمینی مخلوق کی حجوثی خدائی کے ذریعے اللّٰہ کی کا ئنات اور اس کی مخلوق پر اپنا جابرانہ تسلط قائم کرنا پیسیدھی مثلث پر اُلٹی مثلث کا'' بھید' ہے۔ بھی پیمثلث اکیلی ہوتی ہے اور بھی دوسری مثلث کے ساتھ۔ بھی پیہ سیدھی ہوگی اور بھی اُلٹی۔ ہرصورت میں بیشر کا راز اور بدی کا پیغام اپنے اندر چھپائے

¥193

### WW.PAK (3) OF SHETY.COM

یبال واضح رہے کہ یہودی شارحین دھوکا دینے کے لیے کہتے ہیں:'' تین کا عدد خدا کی طرف منسوب تین چیزوں کی ترجمانی کرتاہے' .....کین ان کی تحریرات میں خدا ہے مراد الله رب العالمين نبيس، ان كالمجموثا مسيحا يعني د جال اعظم ہے جسے وہ'' كائنات كاعظيم ترين معمار'' "Great Arctect of Univers" کہتے ہیں۔وہ معمار جوہیکل سلیمانی کی تعمیر میں شریک تھا اور پھر اسے سلیمان بادشاہ (علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام) نے شیطانی کرتو توں کی بنا پر جزیرے میں قید کردیا تھا۔ وہ اپنے اس جھوٹے مسیحا کومخضراً ''G'' کے حرف ہے تعبیر کرتے ہیں۔ آپ اگر نیویارک گئے ہوں (جسے جیویارک کہنا جاہیے) تو و ہاں مجسمہ آزادی کے نیچے بنائی گئی پر کار، گنیااور تکون ملاحظہ کیجیےاور پھرکسی تعلیم یا فتہ امریکی ے یو چھ لیجے گا کہ G کا حرف کس کی طرف اشارہ ہے؟ اس سے اگر God مراد ہے تو ات ان دواوزاروں سے بننے والی تکون کے بیج میں کیوں لکھا گیا ہے؟ اللہ احكم الحا كمين كا یاک نام توجھے کی چوٹی پر ہونا جا ہے جیسا کہ سلمان اسے میناروں کی آخری بلندی پرعزت واحرام سے نصب کرتے ہیں۔آپ لوگوں نے جو کہ "In God we Trust" کے دعوے دار ہوں ، اور کوئی معزز جگہ نہیں ملی تو اسے اپنے نوٹ پرلکھ دیا جو دن میں ہزاروں باتھوں میں مسلا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے یہاں بھی"G" کی علامت کومجسمہ کی جزمیں مستریوں کے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کیوں کا جواب امریکن گریجویٹوں کے یا سنبیں، کیونکہ امریکن قوم نے اپنی سوچ وفکر ان کے پاس گروی رکھوا دی ہے جواس کے اور بوری انسانیت کے دشمن ہیں۔اس آنکھ کے پجاریوں کے پاس جوانہیں افتدار کی چوٹی ہے کھوررہی ہے اورجس ہے گندی اور حرام طافت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہم ایک اورمشہور د جالی علامت کی طرف منتقل ہو سکتے ہیں جو کہ او ہربیان کی تنی دوسری اور تیسری دومشہورعلامتوں (آنکھاورتکون) کےملاپ سے وجود میں آتی ہے۔

www.Paksociety.com

### WW.PAKSODETY.COM

# بكوني آئكھ

چۇھى علامت-تكون مىس مقيد آئكھ:

آپ نے بھی ایک ڈالر کے نوٹ کی پشت پرنظر ڈالی ہے؟ نہیں ڈالی تو یقین مانیے کہ وہاں ایسی شیطانی اور جادوئی علامت ہے جواپیختین آپ پرنظر ڈال رہی ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے اکسیح الدجال (مسیح کاذب) کی نشانی بتائی ہے کہ وہ'' یک چیم'' یعنی ایک آئکھر کھنے والا ہوگا۔ ڈالر کی پشت پراہرای تکون کی بلندی پرمصنوعی روشنیوں کی فرضی کرنیں بھیرتی آنکھ وہی اکلوتی آنکھ ہے جسے" یہودی دجالی اصطلاحات" اور" میسونک و کشنری" میں" سب کچھ و کیھنے والی آنکھ" (All Seeing Eye) کہا جاتا ہے۔اس کو اہرام کی چوٹی پرنصب کرنے کا مطلب سے کہ پیطافت واقتدار کی بلندی پر فائز ہوکر چوکسی ہے۔ کی نگرانی کررہی ہے۔ تکونی اہرام کی چوٹی پرنصب تیز شعاعیں خارج کرتی یه پُراسرارآ نکھ صرف امریکی کرنسی پر ہی نہیں، کچھ دیگر امریکی سرکاری اداروں کے مونوگرام میں بھی یائی جاتی ہے اور خوب وضاحت کے ساتھ یائی جاتی ہے۔ مثلاً: امریکا کا ایک سرکاری ادارہ ہے'' انفار میشن ایورنس ڈیار شمنٹ'' Information Awereness) (Departement اس کے مونوگرام میں گلوب دکھایا گیا ہے۔ گلوب کے ساتھ اہرام ہے اوراہرام کی چوٹی پرنصب ایک آئھ ہے ....اکلوتی آئکھ ....جو پوری دنیا پر برمودائکون سے حاصل کردہ حساس شعاعیں ڈال رہی ہے۔اس طرح کا ڈیزائن متعددامریکی اداروں کے ''لوگؤ' میں پایا جاتا ہے۔ بیمض اتفاق ہے یا کسی طے شدہ منصوبے کا حصہ….؟ اس کو جانچنے کے لیے ہمیں اس بات کی کھوج لگانی پڑے گی کہ بیآ نکھ ہے کیا؟ آیئے! ذرایہودی شار حین کی تحریرات کود کیھتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ وہ اصل راز ظاہر نہیں کرتے ، عاتى تيت-/150روي

بات تھما پھرا کر کہتے ہیں۔اہرام اوراس پرموجودا کلوتی آئکھ کے فلفے کو یہودی قوم کے زعماء یوں بیان کرتے ہیں:

''سیاست اس تمام طریقه کار کی ایک حجوفی ا کائی ہے اور بادشاہ یا حکمران کواس اہرام کی چوئی پر ہونا جا ہیے جو (بادشاہ)'' آزادی وخودمختاری کا تر جمان' ہے۔ وزرااوراعیانِ حکومت،محبت اور دانش کے ترجمان (جو کہ اس حکمران کے منصوبے کو پایئے بھیل تک پنجانے میں مددگار ہوتے ہیں) اور عام آبادی جوکہ بادشاہ کی مرضی کے مطابق احکامات بجالاتی ہے،ایک قوم کی صورت اختیار کرتی ہے (اس سے تیسر سے شعور کی طرف اشارہ ہے یعنی ذہانت جو کہ شکل بناتی ہے ) یہ' عاقلانہ فلیف' کے مطابق حکومت کی بہترین شکل ہے۔'' آپ نے اقتباس پڑھ لیا؟ اس میں کچھ ہم اصطلاحات ہیں۔ان کا آپ کیا مطلب مجھے؟ خوب مجھ لیجیے کہ'' آزادی وخود مختاری'' سے یہاں مراد اللدرب العالمین کے قوانین ہے آزادی اور بے لگام شہوت پرستانہ خود مختار زندگی ہے۔ بادشاہ سے مراد برطانیہ کی ملکہ عظمیٰ یا اسرائیل کا وزیراعظم نہیں ، د جال اکبر ہے ، جوگلوبل ویلج کا پریذیڈنٹ اور جدید فتنہ ز دہ دنیا کا سربراہ اعظم بننے کے لیے ہے تاب ہے۔وزراسے مراد د جال کی عالمی تنظیم'' فری میسن' کے گرینڈ ماسٹراورڈپٹی ماسٹرز ہیں۔عام آبادی جو بادشاہ کی مرضی کےمطابق کام بجا لاتی ہے، وہ'' جنٹائل' اور'' گویم' نہیں یعنی غیریہودی آبادی جس کے متعلق70 منتخب افراد یر مشتل گریندٔ جیوری اور 12 منتخب سرداروں پرمشتل سپر باڈی ( حضرت موی علیه السلام نے اپنے ساتھ کو وطور پر لے جانے کے لیے ستر افراد منتخب کیے تصاور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے بارہ سردار تھے جونقیب کہلاتے تھے) فیصلہ کرے گی کہان میں ہے کتنوں کو ز مین پرر ہنا چاہیےاور کتنے زمین کی کمر پر بوجھ ہیں جن کا صفایا کردینا ضروری ہے۔ تکون اور اس میں نصب آئکھ ڈ الر کی شکل میں دنیا بھر میں گردش تو کررہی تھی ، اب مختلف شکلوں میں مناسب اور غیر مناسب، متعلق اور غیرمتعلق انداز میں، نیون سائن، ہورڈ نگ بورڈ ،مونوگرام ،لوگو وغیرہ میں نظر آنے لگی ہے۔ کمپیوٹر پروگرامز ،فلم ،تھیٹر ، ٹی وی ب» 150/- - قريب Par 196

# WWALPAK(3) CETY COM

چینلز،موسیقی اورڈ راموں کے اسٹیج،ادا کاروں کے لباس میں بھی پیعلامت کھدی ہوئی ملے گی۔حدتو پیہ ہے کہ بوپ صاحب کی نشست گاہ کی پشتی دیوار تک بھی اس دوآ تھہ دجالی علامت ( یعنی علامت درعلامت ..... تکون اوراس میں آئکھ ) کی رسائی ہو چکی ہےاور وہاں بھی بیآ پ کو گھورتی ، تاڑتی اور پچھ کہتی نظر آئے گی ۔مغرب میں تو شیطان کے ایسے چیا بھی موجود ہیں جوالیی منحوں علامات کومتبرک سمجھ کرایئے جسم پر گودوا لیتے ہیں یا پھرمختلف مواقع یر انگلیوں سے پیشکل بنا کر'' طاقت کے اس اکلوتے مرکز'' ہے'' ماورائی طاقت'' حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوخودتو سمندر کی اندھیریوں میں کہیں مقیدہاور دوسروں کو روشنیوں سے منور اور طافت سے بہرہ ور کرنے کا جھانسہ دیتا ہے۔انگلیوں سے مثلث بنانے کے لیے بیرفتنہ زوہ لوگ دونوں انگوٹھوں اور شہادت کی انگلیوں کو خاص انداز میں جوڑتے ہیں۔شہادت کی انگلی اور پیج کی انگلی کو جوڑ کر مقیلی کی پشت کو اپنی طرف کیا جائے تو بھی تکون وجود میں آ جاتی ہے۔اسے آ پ اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ بے دھیانی میں انگلیوں ہے کھیلتے ہوئے ایسی شکل بن گئی .....لیکن ....اس کا کیا کریں کہ وہ اس دسی تکون کو ایک آئکھ کے سامنے لا کرتصور کھنچواتے ہیں۔اس طرح آخری نتیج کے طور پر فرضی تکون کی کھڑی (window) میں ہے حقیقی آئکھ جھا تک رہی ہوتی ہے۔ کھڑ کی کے لفظ ہے آپ کے ذہن میں کوئی در پیچہ تو نہیں کھلا؟ جی ہاں! ونڈوز کے معنی کھڑی کے ہیں اور کمپیوٹر اسکرین کی کھڑکی ہے دنیا بھرکو جھا تک کر دیکھنے کا کام خود بل گیٹس کے مطابق اس لفظ کی اصل''وجهُ تشميه''ہے۔

اہل اسلام پرلازم ہے کہ شرک و کفراور جادوٹونے کی اس شیطانی علامت کومٹانے اور رحمانی علامات کوفروغ دینے کے لیے کام کریں۔ ہماری بیمرادنہیں کہٹریفک کے نشانات میں تکون کا استعمال درست نہیں، نہ ہمارا مطلب سیہ ہے کہ سوئی گیس یاسی این جی گیس کا علامتی ڈیز ائن تکون اور تکون کے بچے میں جلتی آ گ کی شکل میں نہیں ہونا جا ہیے۔ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ A کے حرف کومختلف تکونی شکلیں دے کر جومونو گرام بنائے جاتے ہیں،مثلاً:

197

AWW PA (3) CIETY COM

وارد کا یا اے آروائی کا مونوگرام، ان کو بالقصد د جالی تکون کی شکل دی گئی ہے۔ نہیں! ہم پیہ تہیں کہتے۔ ہماری استحریر کا ہرگزیہ مطلب نہیں کہ احتمال کوبھی لا زمی حقیقت ما نا جائے۔ نہ جارا مقصدیہ ہے کہ تکون کی طرح کی ہرشکل مثلاً: الائیڈ بینک کا نیاڈ یز ائن اسی پس منظر کے تحت بنایا گیا ہے، نہ ہم بہ کہنا جا ہتے ہیں کہ ہر بیضوی تزئین مثلاً: یو بی ایل کا نیالوگو، یا ہر گول شکل جیسے آج یا کیوٹی وی کا مونوگرام، پیجی لاز ما آنکھ ہی ہیں۔ ہمارا پیمطلب بھی نہیں کہ ہمارے ہاں ایک معروف آئل تمپنی کے لوگو میں A کی شکل کے اندر بیک چیثم عقاب قصد أ بنایا گیا ہے۔ نہیں! دوسری جیومیٹریکل اشکال کی طرح بیہ اشکال اور حروف بھی درست مقاصد کے لیے استعال ہو سکتے ہیں، لیکن ڈالر کی طرح تکون میں آئکے نقش کرنایا جیوموسیقی چینل کی طرح اس میں شعلے بڑھکا کرآ گ کوسفلی خواہشات کے ابھارنے کا ذریعہ بنا کر د کھانے کی آخر کیا تک ہے؟ انسان کو متشد دنہیں ہونا جا ہے۔اعتدال اچھی چیز ہے۔لیکن متسابل یا متغافل ہونا بھی تو کوئی اچھی بات نہیں۔آپ اگر وہم اور حقیقت میں فرق کرنے کے لیے انہیں کسوئی پر پر کھنا جا ہے ہیں تو نید پر جا کیں اور "شیطانی آئکھ" ( satenic eye) یا ''ابلیسی تکون' (dole tryengle) لکھ دیں پھرتماشا دیکھیے کہ ہزاروں نہیں تو سیروں همبیبیں آپ کے سامنے رقص کرتی ہیں یانہیں؟

# لهرا تاسانپ اور آتشیں اژ دھا

يانچويں علامت-سانپ اوراژ دھا:

سانپ تمام جانوروں میں موذی، ایذا پیند اور خوفناک وزہرناک سمجھا جاتا ہے۔ جانورانسان ہے و فا داری میں بے مثال ہیں لیکن بیوہ جانور ہے جو ہرذی روح کا کھلا دشمن ہے۔شایدیمی وجہ ہے کہ شیطان کے لیے جو بنی آ دم کا کھلا دشمن ہے، اسی موذی جانور کی شبیہ پہندی گئی ہے۔تورات کی پہلی سورت'' پیدائش''جس میں کا ئنات کی ابتدا اور اولین تخلیق کاذکرہے،اس کےشروع کی بیآیات ملاحظہ فرمائے:

"اورسانپ کل دشتی جانوروں ہے جن کو خداوند خدانے بنایا تھا جالاک تھا اور اس نے عورت سے کہا: کیا واقعی خدانے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا کھل تم نہ کھانا۔عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا کھل تو ہم کھاتے ہیں۔ پر جو درخت باغ کے پچ میں ہے، اس کے پھل کی بابت خدانے کہا ہے کہتم نے تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مرجاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہتم ہرگز نہ مرو گے۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آ تکھیں کھل جائیں گی۔اورتم خدا کی مانندنیک وبد کے جانے والے بن جاؤگے۔عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنمامعلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے تو اس کے پھل میں سے لیااور کھایااور ا پے شو ہر کوبھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کومعلوم ہوا کہوہ نگے ہیں اور انہوں نے انجیر کے پنوں کوی کراپنے لیے لگیاں بنا کمیں۔اور انہوں نے خداوند کی آواز جو مُصند ہے وقت باغ میں پھرتا تھاسنی اور آ دم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوندخدا کےحضورہے باغ کے درخنوں میں چھپایا۔ تب خداوندخدانے آ دم کو پکارااوراس

NAVA/APAKS9CIETY.COM

ے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا: میں نے باغ میں تیری آ واز سی اور میں ڈرا کیونکہ میں نگا تھااور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا تھے کس نے بتایا کہ تو نگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تچھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آ دم نے کہا کہ جس عورت کو تو نے میر سے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند خدا نے سانپ سے کھایا۔ تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو اور دس میں ملعون کھہرا۔ تو اپنے پیٹ کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چو پایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون کھہرا۔ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بحر خاک جائے گا۔ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سرکو کچلے گا اور تو اس کی این عداوت ڈالوں گا۔ وہ تیرے سرکو کچلے گا اور تو اس کی این کی کہا گا۔

[پيدائش: باب3، آيت: 1 تا16]

اس مفہوم کی روایات مفسرین نے بھی نقل کی ہیں جومشہور تفاسیر میں موجود ہیں۔مثلاً ویکھیے :تفسیرابن کثیر:ا/ ۲۱۸ تفسیر طبری:ا/ ۳۳۳ تفسیر کشاف:ا/ ۱۲۸ وغیرہ۔

قرآن مجیدیں ذکر ہے فرعون کے دربار میں جب جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں منتر پڑھ کرزین پرڈالیس تو وہ سانپ کی شکل میں بدل گئیں اور ایبالگا کہ حضرت موک علیہ السلام کی طرف تیزی ہے دوڑ رہی ہیں۔اس ہے معلوم ہوتا ہے جادو کی دنیا میں سانپ کی خاص علامتی اہمیت ہے اور بیسفلی طاقت اور شیطانی قوت کی نمایندہ شبیہ ہے۔ دنیا کی قاص علامتی الم با نم ان فرز بانوں کے محاروں اور استعاروں میں سانپ بدی اور تکلیف کا دوسرا تقریباتمام قابل ذکر زبانوں کے محاروں اور استعاروں میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا نام مانا جاتا ہے۔ ماہر۔ین تعبیر کے نزدیک خواب میں سانپ نظر آنا بہت بری علامت سمجھا جاتا ہے۔ غرضیکہ سانپ یا اس کی شبیہ شربی شرہے۔ یہ شیطان کی فطری دشنی اور زہریلی طاقت کا استعارہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشت ناک شکل کو جسے طاقت کا استعارہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اس کی نامانوس اور وحشت ناک شکل کو جسے نفرت، کرانہت اور اذبہت کی علامت سمجھا جاتا ہے، ان اداروں کی مانوس علامت بناکر ہیں۔ صحت اور ہیں گئی کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جوانہا نیت کے خادم اور محس سمجھے جاتے ہیں۔ صحت اور ہیں۔

PAKSOCIETY1

### WW.PAK@UETY.COM

محکمہ ہائےصحت سے سانپ جیسی موذی مخلوق کا کیاتعلق ہوسکتا ہے؟لیکن عالمی ادار وُصحت سے لے کرمیڈیکل اسٹور، لیبارٹریز اور شعبۂ صحت سے متعلقہ اداروں تک آپ کویہ جانور کنڈلی مارے،جسم لہراتے ،بل کھاتے یا پھن اُٹھائے نظر آ رہا ہوگا۔سوچیے توسہی مسجائی کا مرہم بانٹنے اور بیاری کا تر یاق تقتیم کرنے والوں سے اس موذی مخلوق اور کریہ الفطرت شبیہ کا کیا واسطہ ہوسکتا ہے؟ لیکن دجل اسی کونو کہتے ہیں کہ کھلا دشمن مجسن ومشفق ہمدرد کے روپ میں پیش کیا جائے۔ تا کہلوگ اس سے نفرت نہ کریں ، اس سے مانوس ہوجا ئیں۔ انہیں اس سے گھن نہ آئے ، انسیت محسوں کرنے لگیں۔سانپ کی طرح بل کھاتی لہریں جو رسیوں کی شکل میں ہوتی ہیں، بھی جادواور شیطان سے منسوب علامت ہیں، جیسے کہ پیپی کے لوگومیں دکھائی گئی ہیں۔شیطان کی یہی شکل فائٹرز،ریسلرز اور ہیروز کے لباس پرا ژوھا کی شکل میں پیش کی جارہی ہےاور قوت وطاقت کاسمبل مانی جاتی ہے۔انگریزی حرف A کوجس طرح تکون کے ڈیزائن میں اور Quoe یا کوآنکھ کے لیے استعال کیا جاتا ہے، اس طرح S کے حرف کو بآسانی سانپ کی علامتی شکل بنالیاجا تا ہے۔اس S کے سرے پرایک نقط بھی لگادیں تو بیہ بالکل تیارسانپ ہے جیسا کہ''سپر'' نام کے چینلز یاسپراسٹور کی بیثانی پر بآسانی دیکھا جاسکتا ہے۔جس دن اس عاجز نے پیخریکھی اس کےا گلے روز ایک ہی این جی اشیشن برگاڑی رکی تو سامنے اسٹور کی پیشانی پر''سپر مارٹ'' لکھا ہوا تھا اور سپر کی شکل میں سانپ اینے سریرموجود زہر لیے نقطے کے ساتھ لہرار ہاتھا۔واپسی میں سڑک کی دوسری جانب ہی این جی اشیشن پررُ کے تو اس پرسی این جی کے نام کامخفف'' S'' کی شکل میں جابجا سجا ہوا تھا۔ایس کوخوبصورت شکل دینے کے لیے جوڈیز ائٹنگ کی گئی تھی اس میں اور سانپ میں بس زہر کی پوٹلی کا فرق تھااور کوئی *کسر نہ*ھی۔ کیونکہ ایس کے شروع میں لگا ہوا نکتہ ایک نقطے والے سنجے سانپ کی ہو بہونقالی کرر ہاتھا۔ سانپ دوسری د جالی علامتوں میں ہے اس اعتبارے پھھآ گے کی چیز ہے کہ بعض جاہل اور تو ہم پرست فرقے اژ دھامیں خدائی قو تو ل کی کارفر مائی تشکیم کر کے اس کی پوجا شروع کردیتے ہیں۔ یعنی اے دیوتاؤں کا اوتار سجھتے رماتي تبت-/150 .-

بیں۔ ورحقیقت شیطان ان سے اپی عبادت کروار ہا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بچھ بدنصیب سورج کی پوجا کرتے ہیں، تو شیطان سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہوجا تا ہے کہ سورج اس کے دوسینگوں کے نیج میں آجا تا ہے۔ اس طرح وہ اپنی انا کی تسکین کر لیتا ہے کہ میرے ورغلا نے پر جو بنی آ دم سورج کی یا کسی اور چیز کی پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں، وہ گویا کہ میری پوجا کررہے ہیں۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے دشمنی کا عہد بھی پورا ہوجا تا ہے اور اس کی جھوٹی انا نیت کو تسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس ابن آ دم کوزیب نہیں ویتا کہ اپنی دشمن کی شہیبیں انا نیت کو تسلی بھی مل جاتی ہے۔ پس ابن آ دم کوزیب نہیں ویتا کہ اپنی دشمن کی خوشی میں سجا تا پھرے یا اس کے شیطانی اثر ات والی شکلوں کو آ ویز ال کر کے دشمن کی خوشی میں اضافے کا ماعث ہے۔

# W/W/PAKS@UGIETY.COM

# جادو کے اوز ار

چھٹی علامت-کھویڑی اور ہ**ڑیا**ں:

جولوگ جادوجیما گندا کام کرتے ہیں ان کے پاس جنز منتر کا جاپ کرتے وقت مردے کی کھو پڑی یا ہٹریاں ضرور موجود ہوتی ہیں۔عرف عام میں جب دوبٹریاں کراس میں بنا کران کے بیچ میں کھو پڑی ثبت کی جائے تو بیخوف وخطرے کی علامت مجھی جاتی ہیں، لیکن مزیدارسوال بیہ ہے کہ دہشت اور شیطنت کی بیعلامت بچوں کی ٹو پیول ،نو جوانوں کی شرٹوں یا جائے کی پیالیوں پر کیوں چسیاں کی جاتی ہے؟ جو چیز سالہاسال ہے۔ خلی عاملوں اور جادوٹونے کرنے والوں کی نایاک خلوت گاہوں کے ساتھ مخصوص تھی،وہ آ ہستہ آ ہستہ سر اور سینے پر کیوں سجائے جانے لگی ہے؟ جادو،خطرناک قتم کے شرکیہ ٹوٹکوں اور ایمان سب کر لینے والےعملیات کے ساتھ مخصوص بیاعلامت اپنے پیچھے مخصوص جادوئی اثرات حچوڑ جاتی ہے۔سب سے برااٹر ذہنوں کامسخ ہوجانا ہے۔اللّٰدرب العالمین کی رحت ہے مایوس ہوجانا اور دجال کے فتنے میں مبتلا ہوکر دنیا پرست، مادہ پرست اور مفاد پرست بن جانا ہے۔ کرؤارض کے باشندےان علامتوں کی جادوئی تا خیر کے سبب درج بالا روحانی امراض میں مبتلا ہوتے جارہے ہیں اورانہیں نہیں معلوم کہان میں یاان کی معصوم اولا دہیں ان باطنی بیار بوں کے جراثیم کی نموکا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ہوسکتا ہے؟ مردے کی کھویڑی اور مڈیوں (اسکل اینڈ بونز) کے ساتھ ایک عدد بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے 322 ... یرا سرارعد د شیطانی اثرات کا حامل اور 666 کے بعد سب سے بڑا شیطانی عدد ہے۔ کھویڑی اور مڈیاں اس ہندہے کے ساتھ مل کراہیا جادوئی نقش تشکیل دیتی ہیں جو گندے اور نایاک اثرات كاحامل ہے۔انسان كاخالق وما لك الله رب العزت ہے۔خيراورشرصرف اورصرف

# W/W/PAK@OCHETY.COM

ای کے ہاتھ میں ہے۔ نیکی اور بدی کی تمام قوتیں اس کے قبضہ کندرت میں اور اس کے امر کے ماتحت وتا بع ہیں۔علمائے اسلام نے فر مایا ہے کہ اللّٰدرب العزت سے خیراور مد دطلب کرنے والی یا بدی اورشر ہے محفوظ رہنے کی وُ عا پرمشمنل مقدس آیات وکلمات کو چندشرا لَط کے ساتھ بطور تعویذیا برکت ساتھ رکھنا درست ہے۔مبارک آیات اورمسنون کلمات اور ما ثور دُ عا دُل کو جھوڑ کر جاد و ئی شبیہ سریا سینے یہ سجالینا یا کھانے پینے کے برتنوں پیقش کرلینا کہاں کی دانشمندی ہے؟ (۱) انہیں مؤثر بالذات نہ سمجھے۔مؤثر حقیقی صرف الله رب العالمین ہے۔(۲) درج شدہ کلمات معلوم المعنی اور سچیح المعنی ہوں۔اجنبی زبانوں کے غیر معلوم المعنی الفاظ یا شرکیه کلمات نه ہوں جن میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ (۳) جائز مقصد کے لیے بی تعویذ کیا جائے۔نا جائز کام کے لیے ہیں۔اب بیہماری ناوا قفیت ہے کہ متبرک کلمات ہےاستفادہ کرتے ہوئے ان شرا نطا کا خیال نہیں رکھتے اور دشمن کے طریق کارے واقفیت نہیں ہوتی تو ایسے نقوش یا خاکوں کی اشاعت کا واسطہ بن جاتے ہیں جن میں رحمانی نہیں، شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔اس کاحل بیہ ہے کہ اہل حق علمائے دین سے ربط رکھا جائے۔زندگی کے اہم کام ان سے یوچھ یوچھ کر کیے جائیں۔دکھ سکھ میں ان سے را ہنمائی لی جائے۔ان کے حلقے سے جڑ کر،ان کی اصلاحی تربیت سے فائدہ اٹھا کراپنا عقیدہ اورعمل درست کیا جائے۔ تا کہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی قیمتی یونجی سلامت ہو۔اے کوئی کثیرالوٹ کرنہ لے گیا ہو۔

+"150/- Pak 204 ciety.com

### WW.PAKSSETY.COM

# جادوئی نشانات

ساتویں علامت- بکرے کے سینگ، اُلو کے کان:

كبرے يا بيل كے دوسينگ يا ألو كے كان بھى جادوئى نشانات ميں سے ہيں۔ آج تک پیر جنات کے ساتھ مخصوص تھے یا ڈراؤنی مخلوقات، دیو، بھوت وغیرہ کی علامت سمجھے جاتے تھے۔اب یہی ڈراؤنی چیزاتنی ماڈرن ہوگئی ہے کہصدرامر یکا بھی طاقت واقتدار کے اظهاركے ليے باعوام كے پُرجوش استقباليەنعروں كاجواب دینے کے لیے ہاتھ ہلا كرجواب دینا جاہے تو بچ کی دوانگلیاں انگوٹھے سے بندکر کے کنارے کی دوانگلیاں (شہادت کی انگلی اور چھنگلیا) کھڑی کرلیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں وکٹری سے ملتی جلتی کوئی شکل یا وکٹری کا ایروانس ڈیزائن بنایا ہے۔ درحقیقت وہ شیطان کی ہے بول رہا ہوتا ہے اور اپی شہرت، عزت اورمنزلت کوشیطان کی عطاسمجھ کراس کے شکریے کا اظہار کررہا ہوتا ہے۔مسلمان کلے کی اُنگلی بلند کر کے ایک عظیم اللہ کی وحدا نبیت کا اقر اروا ظہار کرتے ہیں۔نماز میں بھی اور عام زندگی میں بھی۔ ہرنمازی دن میں کم از کم گیارہ مرتبہ تشہد کے دوران انگل سے تو حید کا اشارہ کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: '' بیانگلی شیطان پرلوہے سے زیادہ سخت اور بھاری ہوتی ہے۔' (منداحمہ، بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہ:۲/۴۹۸) جبکہ شیطان کے پجاری اللہ کے مقابلے میں جھوٹے خدا کے پر جار کے لیے دوانگلیوں سے شیطان کے سینگ کی طرف اشارہ کر کے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمررضی الله عنهمار وایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم نے ، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تھے،اپنے ہاتھ ہے مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' فتنہ وہاں 205

### W/W/A/PAGGETY.COM

سے ہوگا جہاں ہے''شیطان کا سینگ' نکلے گا۔'' ( بخاری شریف، باب ما جاء فی آبوت اُز واج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ،رقم الحدیث:۳۰۱۳)

حدیث شریف میں سورج کے طلوع اور غروب کے وفت نما زیڑھنے ہے منع کیا گیا جاوروجه بيربيان كالمن ها تُنْفَانَهَا تَنْظُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، وَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَسِرْنَى شَيْطَان " كہورج شيطان كے يتنگوں كے درميان طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ لیعنی طلوع اور غروب کے وفتت سورج کی طرف پیثت اور کر ہُ ارض کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑا ہوتا ہے کہ سورج کی ٹکیہاس کے سینگوں کے پیج میں آ جائے۔ سورج کے پجاری جب ''سن گاؤ'' سے منتیں مانتے اور مرادیں مانگتے ہیں تو شیطان کو دل بہلانے کا موقع مل جاتا ہے کہ چلو مجھے کچھ وہمیوں نے بڑا مان لیا، کہ بلا واسطہ نہ سہی تو بالواسطہ میری عبادت کر رہے ہیں۔اگر چہشیطان کی بلاواسط عبادت کرنے والے بھی اس فتنہ زوہ دور میں کم نہیں، ز مانہ قدیم کے جابلی دور ہے کچھزیادہ ہی ہیں۔اس کو پیماجز انشاءاللہ ایک مستقل مضمون میں بیان کرے گا،لیکن شیطان جیسے خود فریب کی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے بالواسطہ عبادت ہی کافی ہے۔جووہ اپنے سینگوں کے درمیان سورج پھنسا کر کروالیتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ''سینگ''شیطان کی مخصوص علامت اور پہچان ہے۔ بیسینگ بکرے کے ہوں یا بیل کے، بہرصورت علامتی تثبیہ کے طور پر ایک ہی چیز کی نمایندگی کرتے ہیں اوروہ چیز کسی بھی طرح خرنہیں، ''شر کثیر'' سے عبارت ہے۔

اب ذرادجل کی انتہا ملاحظہ کیجے۔ خبیث شیاطین اور کریہ المنظر جنات کے دوسینگ جبالت اور نفرت کی علامت تھے، کیکن شیطان سے حرام طافت اور ناجائز مدوحاصل کرنے کے خواہش مند طاغوت کے بچاریوں نے اسے کامیابی اور شہرت کا ٹوٹکا بنادیا ہے۔ بھی آپ کی فوڈ ریسٹورنٹ پر جائیں تو دائیں بائیں غور سے نظر ڈالیے گا۔ سائن بورڈ پریاس کے قریب ہی انسانی ہاتھوں سے بنائے گئے سینگ بلاوجہ، بلاموقع اور بغیر کسی مناسبت کے مذہ چڑاتے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہوتو ریسٹورنٹ کے مالک کو کم از کم ایک مرتبہ تمجھانے کی منہ چڑاتے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا ہوتو ریسٹورنٹ کے مالک کو کم از کم ایک مرتبہ تمجھانے کی

# W/W/PAKS@G,ETY.COM

کوشش بیجےگا کہ اللہ خیر الرازقین کا پاک نام اور خانہ کعبہ، روضۂ اطہر یامبحد اقصلی کی مقد سی فیبیہ کو چھوڑ کرتم نے ہی کس کی نمایندہ شبیہ یہاں ٹا نگ لی ہے؟ کم از کم ایک مرتبہ سمجھانا تو آپ بر فرض ہے۔ اس کے بعد بھی جب تک اسے بات سمجھ نہ آئے، سمجھانے کی کوشش کرتے رہنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ورسول ہے مجت کی علامت اور شیطان معین اور دجال کے ہیر وکاروں سے نفرت کی علامت ہے۔ یا در کھیے! اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کی علامت ہے۔ یا در کھیے! اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ایک چیز ہے جواس دن عرش کا سایہ نصیب کرواد ہے گی جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نے ہوگا اور این آ دم اس دن سے زیادہ سائے کامختاج بھی نہ ہوا ہوگا۔



4"150/--- Pak Society.com

## CIETY\_COM

# شطرنج کی بساط

آ تھویں علامت- ڈبل اسکوائر:

آئے کل اصلی اور مصنوی ہرطرح کی ٹائلوں کا بہت رواج ہوگیا ہے۔ رنگارنگ قدرتی پھروں کے ساتھ طرح کی رنگ برگی مصنوی ٹائلوں کی بیسیوں اقسام بھی ''دُ خُدرُفَ الْسَحَیٰوةِ الدُّنْیَا'' (ونیا کی بناوٹی زیب وزینت) کی عکائی کرتی ہیں۔ مسلم اُمہ کے سرمایی دار اصحاب خیر کی دولت کا بہت ساحصہ بیت الخلاوں کی آرائش وتز نمین یا دوسر لفظوں میں خبیث جنات کے مسکن کو سجانے سنوار نے پرخرج ہور ہا ہے۔ کمروں کی دیواریں اور صحن کا فرش تو رہنے دیجے، بیت الخلا اور خسل خانے جس شان سے سنوار سے جارہ ہیں، اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ پوری و نیا میں فکر وغم سے آزاداوراضا فی اموال کوخرج کرنے کے لیے ہمہ وقت آ مادہ اور تیارا گرکوئی ہوتہ بس اہلِ اسلام ہیں جنہیں نہ کی دیمن کی دیمنی کا مسامنا ہے اور نہ حال یا مستقبل میں انہیں کی شم کا چینے در پیش ہے۔غور فرما ہے! فتنے میں سامنا ہے اور نہ حال یا مستقبل میں انہیں کی شم کا چینے در پیش ہے۔غور فرما ہے! فتنے میں جتا ہونے کی اس سے زیادہ افسوناک اور قابل رخم صورت اورکوئی ہوگی ۔۔۔۔؟

بوا بول میں اس سے رہا ہوں کے قدرتی پھروں اور مصنوی مواد کی بنی ہوئی اتن آج کل تو متنوع اقسام وانواع کے قدرتی پھروں اور مصنوی مواد کی بنی ہوئی اتن ٹائلیں وجود میں آگئی ہیں کہ ان کا شار مشکل ہے، کین ایک زمانہ تھا کہ ایک خاص طرح کی دورتی ٹائلیں بہت مقبول تھیں۔ جی ہاں! صرف دورتی لیعنی سیاہ اور سفید خانوں پر مشتمل آئی ہے تمیں چالیس سال قبل فرش کی تزیین کا بیا نداز بہت مقبول تھا۔ اب بیپٹرول بہوں اور فاسٹ فو ڈریسٹورٹش کی پیشانی سے لے کرگاڑیوں کے ٹرگارڈ اور بونٹ تک میں رنگ اور فاسٹ فو ڈریسٹورٹش کی پیشانی سے لے کرگاڑیوں کے ٹرگارڈ اور بونٹ تک میں رنگ اور شکل بدل کرنظر آتا ہے۔ پچھ عرصے بعد شاید اصل رنگ (کالے اور سفید چوکور خانے) میں دوبارہ آجائے گا۔ ٹو بیوں اور ٹی شرٹوں اور شاپرز میں بھی نمودار ہونا شروع ہوگیا ہے۔ میں دوبارہ آجائے گا۔ ٹو بیوں اور ٹی شرٹوں اور شاپرز میں بھی نمودار ہونا شروع ہوگیا ہے۔

208 Elety-com

فی الحال ہے کم یا متروک ہوگیا ہے۔اب سیاہ اور سفید کی جگہ ہر نے اور سفید یا نیلے اور سفید چوکور خانے تر نمین کے لیے استعال ہوتے ہیں، لین دنیا میں دوشتم کی جگہہیں ایسی ہیں جہاں ای خانے دار ڈیز ائننگ کا چلن ہے اور وہاں اب تک شطرنج کے بساط جیسے دور نگے چوکور خانوں کو ہی ترجیح دی جاتی ہے۔ ایک تو شیطان کی عبادت گا ہیں اور دوسری شیطان کے چلوں کی اجتماع گا ہیں یعنی فری میسن لا جز ۔ان دونوں جگہوں میں دوشتم کے رنگوں پر مشتل فرش کے ساتھ دوستون بھی لاز ما دکھائی دیتے ہیں۔ ذیل میں ہم فرش پر بچھے ان دور تگوں اور فرش پر سامنے کھڑے ان دوستونوں کی غرض وغایت سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم فرش پر سامنے کھڑے ہیں کہ مذکورہ بالا دوجگہوں کے علاوہ بعض امر کی سرکاری اداروں کے فرش پر بھی بہان ان دوستونوں کی غرض وغایت سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں ہم کے فرش پر بھی بہان دوبگہوں کے علاوہ بعض امر کی سرکاری اداروں کے فرش پر بھی بہان موجود ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کے جواب کی تلاش آپ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

د نیا میں از ل سے خیروشر ، حق و باطل اور نوروظلمت یعنی ہدایت و صلالت میں جنگ چلی آرہی ہے۔ ہدایت کی دعوت و بنے والے نیک بخت لوگ جتنے نیک اعمال کرتے اور ان کی ترغیب دیتے ہیں ، و نیا میں اتنا ہی اللہ کی رحمت برتی ہے۔ خیر و برکت بوصی ہے۔ جتنا اللہ کا نام لیا جاتا ہے ، کا تنات میں بھی اور انسان کے دل میں بھی نور اور روشنی (انربی) میں اضاف میں ہوتا ہے کہ اللہ رہ العزت ہی آسانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہوتی ہے ، گنا ہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے ، شیطان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے ، شیطان کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے ، اتنا ہی خیر و برکت سے محروی اور اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دوری ہوتی ہے۔ شیطان کا انون آدم سے انتقام پورا ہوتا ہے۔ زمین پر شروظلمت پھیلتی ہے۔ انسان کے اندر سے ہدایت کا نور کم ہوتا اور اس کی روحانی طافت کمزور ہوتی ہے۔ پھر جو آدمی اپنے نیک اعمال کی برولت اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتا ہے ، اتنا اللہ تعالیٰ اس کی مدوفر ماتے ہیں۔ زندگ کے کمضن مراحل میں اس کی فیبی نصر سے ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ واطمینان نازل ہوتا ہے۔ بہی بھی زمار سے کہ بھی راس کی فیبی نصر سے ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ واطمینان نازل ہوتا ہے۔ بہی بھی راس کی بیتھ پر اللہ تعالیٰ کے تکم سے کرامت بھی فلا ہر ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ واطمینان نازل ہوتا ہے۔ بہی بھی بھاراس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے تکم سے کرامت بھی فلا ہر ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ واطمینان نازل ہوتا ہے۔ بہی بھی بھاراس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے تکم سے کرامت بھی فلا ہر ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والے ہوتیں ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والیا ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والی ہوتی ہے۔ اس کے دل پر سکینہ والیہ والی

209

### WW.PAKSOEETY.COM

برعکس جو مخص شیطان کی یو جا کر کے اسکے قریب ہونا حیا ہتا ہے، جادو یا سفلی مملیات کر کے شیطان کی عارضی ، فانی اور باطل طاقت ہے مدد لینا جا ہتا ہے تو شیطان اپنی محدود طاقت اور قیامت تک ملنے والی محدودمہلت کے بل بوتے پراس کی حرام خواہشات کی جمیل اور ناجائز مقاصد میں ایک حد تک (یعنی جتنی قا درمطلق نے اسے حچوٹ دی ہے) مدد کرتا ہے۔ایسے تعخص کے ہاتھ پرغیر معمولی شعبد ہے بھی تبھی ظاہر کروا تا ہے۔اسے''استدراج'' ( مہلت اور ڈھیل) کہتے ہیں۔اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ تزین روحانی اقدارا پنانی پڑتی ہیں۔اسوؤ حسنہ برعمل کرنا پڑتا ہے۔اللّٰہ کی مخلوق کی بےلوث خدمت اور خیرخوای کرنی پڑتی ہے، جبکہ شیطان کی مدد حاصل کرنے کے لیے فس پرتی پر مشتل حیوانی کام کرنے پڑتے ہیں۔ سنگدل اورخو دغرض بن کرشراور فساد پرمشمل کرتوت دکھانے پڑتے میں۔'' کالی ماتا'' یا''لوتا جماری'' کے قدموں میں بے گناہ انسانی خون کی ہجینٹ چڑھانی یر تی ہے، جب کہیں جا کرشیطان کسی کوا پنا چیلہ بنا تا ہے۔

الله تعالی جب کسی کوا بناولی بنالیتے میں تو اے اپنی رحمت ہے بھی مایوس نہیں کرتے۔ الله تعالىٰ سے زیادہ سچا، و فا داراور مروت ولحاظ رکھنے والا گون ہوگا؟ لیکن شیطان جب کسی کو چیلہ بنالیتا ہے تو اس ہے بھی وفانبیں کرتا۔ وہ اس سے مزید گندی حرکتیں کروانے کے لیے اس کی مدوروک دیتا ہے یا محلے درجے میں ترقی یانے کے لیے اسے مزید گندی حرکتوں بر ا کساتا ہے۔اور پھرلذت،شبوت اور حیوانیت کا عادی بیہ بدنصیب سخض اپنا مقام پھر سے حاصل کرنے کے لیے نئی نئی سفلی تدبیریں اور حرام ٹونے ٹو محکے کرتا ہے۔ ان میں ہے بہت سی رسومات سیاہ اور سفید خانے دارفرش پر کی جاتی ہیں۔انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ان سفلی حرکتوں میں انسانیت اور اخلاق ہے عاری ہوکر ہراییا کام کیا جاتا ہے جوشیطان کو ، اور متوجه کرے۔ ہوٹ کے گرد ہر ہنہ رقص، تیز موسیقی کی شہوت انگیز دھن، گھپ ے میں شیطانی حرکتیں، تایا کی اور نجاست کی حالت میں کا لے کر توت اور سب سے سبة خرى عمل سب سے زیادہ 🛶 ز ماده خطرناک به که به قصورانیانی جانول رياتي تيت-/150 روب

WW.PARSOCIETY.COM.

خطرناک،شیطان کوسب سے زیادہ خوش کرنے والا اور شیطان کے چیلوں کوسب سے زیادہ شیطانی قوت فراہم کرنے والا ہے۔ پاکتان میں بیمل بلوچتان میں ہنگلاج کے پہاڑوں میں قائم استھانوں میں ہوتا ہےاورمغرب میں شیطان کی عبادت گاہوں میں۔ فرق میہ ہے کہ پاکستان و ہندوستان اور بنگلہ دیش میں حقیقی انسان کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہے جبکہ مغرب میں قوانین کی سختی کے باعث''ڈی'' سے کام لیا جاتا ہے۔مشرق ہویا مغرب، پیمل سیاه اورسفیدخانوں والےفرش پر ہوتا ہے۔اس کو'' ڈیل اسکوائز'' کہتے ہیں یعنی'' دہرا مربع''۔ایک مربع کے اوپر دوسرا مربع ۔خفیہ دجالی سوسائٹی کی زبان میں پہلے مربعے سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا مراد ہے۔ایک مربع کا مطلب ہے کہ اس چیز كالممل احاطه كركے اس پر قابو پالینا جوٹھیک اور جائز ہے۔ ایک مربع پر دوسرے مربع كا ہونا اس بات کی عکاس ہے کہان سب پر کنٹرول حاصل کرنا جوٹھیک ہےاور جوغلط ہے۔وہ سب میکھ جو جائز ہے اور جو نا جائز ہے۔ وہ سب کچھ جو مثبت ہے اور جومنفی ہے۔ بدالفاظ دیگر خیر اورشر، بدی اور نیکی، دونوں چیزوں پر کنٹرول کا دعویٰ جو ظاہر ہے۔ میں خدائی کے جھوٹے وعوے کے مترادف ہے۔ انگریزی زبان کی دواصطلاحات"Fair and Square" اور "Square Deal"ای مفہوم سے اخذ کرتے ہوئے مرتب کی گئی ہیں۔ برطانوی یارلیمنٹ کی لائی کے عین وسط میں'' ڈیل اسکوائز'' کامخصوص نشان ہے اور اس کے اردگرد د نیا بھر کی پولیس فورسز کے بیجز اس نشان کے گرد ثبت ہیں۔ بیدڈیزائن اتفاقیہ نہیں، اس مفہوم کے پیش نظر ہے کہ دنیا میں ہر چیز پر ہمارا کنٹرول ہے۔جوٹھیک ہےاس پر بھی اور جو غلط ہے اس پر بھی۔ان دومربعوں کے سامنے دوستون بھی ہوتے ہیں۔ پیجی اسی مفہوم و مطلب کی علامتی عکاس ہے۔ یعنی جو چیز فرش پر پڑی ہے وہی چیز سامنے کھڑی ہے۔ روشنی اورا ندهیرا\_نیکی اور بدی\_خو بی اور خامی اور پھران دونوں پرمکمل کنٹرول کا حجوثا دعویٰ\_پھر حموثی طافت حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام حتی کہ ہے گناہ انسانی خون کی بھینٹ۔روشنی یعنی سفید مربع ہے خیر اور اندھیرے لیعنی سیاہ مربع سے شرمراد ہے۔ دونوں ساتھ ساتھ

- 150/- عند بـ Pal 2116 ciety.com

# WW.PAKSOCIETY.COM

اس طرح کے گند ہے اعمال کی طاقت بودھانے میں دیگر ناجائز مو تر عناصر مثلاً:
جنابت کی حالت میں ہونا، شراب اور دوسری گندی چیزوں کے حرام نشے میں ہونا، حرام
جانوروں یا ذرئے شدہ انسان کے خون سے چھنٹے دیناوغیرہ وغیرہ .....اس طرح کا ایک مو تر عضریہ خانے دارفرش بھی ہے جس کا علامتی مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گندے کا م کرنے والے برعم خود خدا اور اس کے نورسے دور ہوکر شیطان اور اس کی تاریکی سے مدوحاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق شیطان لعین دراصل جنت سے نکالی گئی طاقتور روح (فرشتہ) ہے اور (معاذ اللہ) اللہ رب العالمین، ارحم الراحمین نے اسے جنت سے نکالی کر اس کے ساتھ ناانصافی کی تھی۔ اب وہ اپنی غیر معمولی طاقت کو استعال کر کے اس ناانصافی کا بدلہ لینا چاہتا ہا اضافی کی تاریخ کی خورہ شات سے استفادہ کر کے اپنی تقدیر سے ناگوار چیزیں ختم کر کے اپنی مضی کی زندگی بنانا اور من چاہی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔

قارئین کرام! یہ ہے وہ دھوکا جس میں''شیطان کے پجاری''اپنی کم عقلی اور برصیبی کی

212

وجہ ہے گرفتار ہیں۔اس وتمن کو دوست سمجھتے ہیں جو دو منہ والے کڑیا لے سانپ کی طرح ہے۔ایک سے پچکارتا ہے تو دوسرے ہے ڈستا ہے۔شیطان کوانسانی دنیامیں دخل اندازی کا محدود اختیار ہے۔ بیاختیار اس وقت کسی قدر وسیع ہوجاتا ہے جب شیطان کے چیلے مخصوص جادوئی یا شیطانی رسوم ادا کرتے ہیں۔ان رسومات کے لیےمخصوص وقت مخصوص ماحول اورمخصوص كيفيات كى طرح مخصوص جگه بھى جا ہے۔ چوكور خانے دار فرش انہى مخصوص جگہوں میں سے ایک جگہ ہے۔ جیرت کی بات بہ ہے کہ چوکور خانے دارمخصوص جگہ فری میسن لا جوں اورعلم'' کہالا'' کے ماہر یہودی ملحدوں کی زیرنگرانی چلنے والے جادوگھروں کی طرح ''وائٹ ہاؤس''میں بھی یا یا جاتا ہے۔آپ جیران نہ ہو پئے! وہائٹ ہاؤس کی طرح کیمپ ڈیوڈ میں بھی جادوئی حصار باندھ کرانسانی ذہنوں کو منخر کرنے والے جادواور ہیناٹزم کے ماہرین اس طرح کے فرش کوایئے خفیہ جادوئی ٹوٹکوں کی کامیابی کے لیےرو بمل لائی جانے والى يوسر ى روايات كالازى حصه بجهة بين انورسادات، ياسرعرفات اور يرويزمشرف جیے حکمرانوں کا استقبال کیمپ ڈیوڈ میں اسی ذہنی دباؤ کی سوغات کے ساتھ کیا جاتا ہے جس سے متعلق ہمارے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں آئسیجن کی تھی سے ہونے والے ذہنی دباؤ کے تحت ایسے فیصلے کرتے ہیں۔الغرض اس نشان اور اس طرح کی دیگرعلامات کے اندر ناپاک جادوئی اثرات ہیں۔جن ہے محفوظ رہنے کے لیےاللہ کی پناہ میں آنے ،معو ذ تین پڑھ کرخود یردم کرتے رہے ،تعوذ کے کلمات پرمشتل مسنون دُعاوُں کا ور دکرنے اور گنا ہوں سے بچتے ہوئے ،اینے گر دمسنون اعمال کا حصار قائم کرنے کی ضرورت ہے۔

www.Paksociety.com

## WW.PAKSOCIETY.COM

## بھڑ کتے شعلےاور پُراسرار ہندے

نویں علامت-آگ اور شعلے:

شیطان اور تمام جنات آگ ہے ہیں۔آگ کی فطرت میں بھڑ کنا ،تعلّی دکھانا ، برتری ظاہر کرنا اور اپنا آپ منوانا ہے۔شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ اس کی طرف جو چیزیں بھی منسوب ہیں ،اس نے انسان کو گمراہ کر کے تقریباً ان تمام چیز وں کی پرستش کروائی ہے۔ دنیامیں بہت سے فرقے آگ،سانپ،اژ دھا، بیل، اُلّو وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں ورنه کم از کم ان حقیر وخسیس اور فانی و عاجز چیز وں کومقدس یاعظمت کے قابل جانتے ہیں۔ مجوسی ہزاروں سال ہے اس آگ کی پرستش کرتے آئے ہیں جس کو وہ اپنے ہاتھوں جلایا کرتے تھےاور پھراہے بجھنے ہے محفوظ رکھنے کے لیے جتن کیا کرتے تھے۔ ہندوستان اور ا فریقہ کے بہت ہے قبائل سانپ یاا ژ دھے کوطافت وقوت کامنبع اور دیوتا وُں کا اوتارقتم کی مخلوق سمجھتے ہیں۔شیطان کی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے اور اسے بہکا کر دھوکا دینے کے بعداس پر بننے کا سلسلہ زمانہ قدیم کے تاریک دور پرختم نہیں ہوا، آج کی متمدن اور ترقی یا فتہ مجھی جانے والی دنیا میں بھی شیطان سے منسوب علامتوں کومقدس سمجھا جاتا ہے اور اس طرح شیطان کی تعظیم کر کے اس ہے اپنی خواہشات کے حصول میں مدد ما تگی جاتی ہے۔ فلم انڈسٹری اور پایے میوزک کی کالی دنیا میں تو خصوصیت سے ادا کاروں اور گلوکاروں کے منہ ہے شیطان کی بوجایااس کی تعظیم پرمشمل گانے کے بول یا مکا لمے کہلوائے جاتے ہیں۔ یہ بول آہتہ آہتہ زبان زدعام ہوجاتے ہیں۔شائقین اور ناظرین تفریح تفریح میں وہ کچھے کہہ جاتے ہیں جس سے شیطان اور شیطانی قو توں کا مقصد پورا ہوجا تا ہے۔اسی طرح ان میں شیطانی علامات بھی مختلف انداز ہے رنگ اور ہیئت بدل بدل کر پیش کی جاتی ہیں۔ان 214

میں اکلوتی آئے کھاور کلون کے علاوہ آگ کی کارفر مائی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج کے دور میں انسان کی بذهبی ہے کہ پچھلوگ اس علامت کواتنا پھیلا ناچا ہے ہیں کہ'' آگ'' چینل میں ہی نہیں ، بہت سے دیگر مناظر بلکہ گانے اور فلموں کی کیسٹوں ، ہی ڈیز کے ٹائٹل میں کسی نہ کسی شکل میں آگ جلتی ہوئی بیاس کی لیٹیں بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بیصرف انسان کی سفل حیوانی خواہشات کو بھڑکتا ہوا دکھانے کا استعارہ نہیں ، بلکہ شیطان کے مرکزی مادہ تخلیق کو انسان کے لیے معظم و مکرم بنا کر دکھانے کی علامتی کوشش ہے۔ اس کوشش کے نتائج سے انسان کے لیے معظم و مکرم بنا کر دکھانے کی علامتی کوشش ہے۔ اس کوشش کے نتائج سے آخری فائدہ بدی کی طاقتوں کا منبع ومحور 'دوال اکبر' اٹھائے گا۔

واقعه بيه ہے كه آج كے دور كے والدين پاپ ميوزك سنتے اور فلميں و يكھتے وقت يا اپنے بچوں کواس کی اجازت دیتے وفت صرف عملی گناہ ہی نہیں کررہے ،عقیدے سے انحراف اور شیطان کے پجاریوں کے آلہ کاربھی بن رہے ہوتے ہیں۔اس کی پچھنفسیل ہم اللہ کی مدد ہے'' د جال II '' میں بیان کر چکے ہیں۔حقیقت واقعہ یہ ہے جدید تہذیب میں فیشن مجھی جانے والی بیہ چیزیں صرف فسق و فجو رہی نہیں ، شرک وشیطان پرسی کی تعلیم بھی دے رہی ہیں۔متمدن دنیا کی ان روشنیوں میں قدیم جاہلیت کی خوفناک تاریکیاں چھپی ہوئی ہیں۔ صرف انداز بدل گیا ہے، شیطان کی انسان وشمن اصلیت اور اس کی شرکیہ ہم نہیں بدلی۔ وہ آج بھی آ دم کے بیوں ہے انقام لینے کے لیے انہیں خلاف شرع چیزوں میں لگا کراپی جھوٹی انا کی تسکین کررہا ہے۔اس فتنہ زوہ دور میں تو شریعت کے خلاف جو بھی چیز ہو،اس ہے سخت احتیاط کرنے اور اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔خصوصامغربی تہذیب جو جاہلیت جدیدہ کی بودی بنیادوں پر کھڑی ہے۔مغربی موسیقی،مغربی فنون لطیفہ، آرٹ، ادب، کلچر وغیرہ مغربی فلمی دنیا کی ہے ہودہ روایات اور نت نئی شیطانی ایجادات تو ہیں ہی سرایا فتنہ۔فتنوں کے اس دور میں اور گناہوں سے بھری اس دنیا میں،انسانوں کواللہ کی رحمت کے نور کی ضرورت ہے نہ کہ آگ کی لپٹوں کی ۔ وہی آگ جس کے بارے میں حکم ہے جس چیز کو چھوتی ہوا ہے قبر میں نہ لگایا جائے تا کہ جنت کے باغ میں جہنم کی مختی نہ ب 150/- الكالية المالية المال

و بال (3) اس آگ ہے اور نفسانیت اور شہوانیت کی اس علامت ہے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت اس کی یاد ہے، اس کا دھیان جمانے ہے اور اس کی طرف دل کی توجہ جمانے ہے اُتر تی ہے۔ جولوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان پر تو اس رحمت کی برسات اُتر تی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں ہے جڑنا جا ہیے۔ ان کی صحبت کی برکت سے استفادہ کرنا جا ہیے۔

باکی سوسائی داری کام

4.150/-480 W.Paks 216 jety.com

#### WW.PAKS3) LETY.COM

## شیطانی ہند سے

وسویں علامت-براسرار ہندسے:

ماہرین لسانیات کےمطابق ایک ہی زبان کو لکھنے کے ایک سے زیادہ رسم الخط ہو سکتے ہیں۔ نیز ایک ہی زبان کوحروف اور ہندسوں دونوں کی مدد سے لکھا جاسکتا ہے۔اس طرح سے کہ ہرحرف کی کوئی قیمت مقرر کرلی جائے جو ظاہر ہے ہند سے کی شکل میں ہوگی ۔مثلاً: عربی زبان کولے لیجے۔اس کے ہرحرف کے لیے آپ اگر کوئی ہندسہ مقرر کرلیں تو حروف کے بچائے ہندسوں کے ذریعے مافی الضمیر کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔مثلاً: عربی کے 29 حروف جہی ہیں۔اگر پہلے نوحروف کے لیے اکائی کے ہندہے،ا گلے نوحروف کے لیے دہائی کے ہند سے اور اس کے بعدوالے حروف کے لیے سیڑے کے ہند سے مقرر کر لیے جائیں تو جو بات الف، ب، ج.....حروف کے ذریعے کی جارہی تھی وہی 3،2،1.... ہندسوں کے ذریعے بھی بولی یالکھی جاسکتی ہے۔اس کو''ابجد کا نظام'' کہتے ہیں۔ یعنی حروف کے بجائے ہندسوں میں لکھنا۔ایک آیت یا جملے میں اگر دس حروف استعمال ہوتے ہیں ،ان حروف کے قائم مقام دس ہندسوں کوا گرتز تنیب دے کرجمع کرلیاجائے توجوحاصل آئے گا،وہ ایک طرح کا کوڈ ہوگا جس میں ان حروف کی تا ثیر جمع ہوگی جنہیں مختفر کرنے کے لیے اعداد کی شکل میں لكهدليا سياتها صحيح العقيده اورمتبع شريعت عامل حضرات جوتعويذ لكصته بين،اس مين مختلف خانوں میں لکھے ہوئے اعدادمختلف کلمات کےحروف کا متبادل ہوتے ہیں۔ پیکمات اگر صحیح المعني بيں يائسي آيت يا دُعا كامخفف ہيں توبيتعويذ انہى اثر ات كا حامل ہوتا ہے جواثر ات ان اصل کلمات یا وُعاوُں میں یائے جاتے تھے۔تعویذ چونکہ بار بار لکھنے ہوتے ہیں،اس لیے طوالت ہے بیخے کے لیے مخضرطریق کارا پنالیاجا تا ہے۔ بیتو ہوار جمانی عملیات کا طریق رعایی تیت-/150روپ 217

WW.PAK (3) CIETY COM

کار۔اس کے برعکس شیطانی پاسفلی کام کرنے والے جواعداداستعال کرتے ہیں ان کے پس پشت وہ گندے جادوئی جنز منتز ہوتے ہیں، جن میں شیطان یا بدروحوں یا دیوی دیوتاؤں سے مدد ما تکی جاتی ہے۔ یہ کفر وشرک کا وہ گور کھدھندا ہے جس میں اس کا نئات کی ان ماورا، الطبعی سفلی طاقتوں سے ناجائز مقاصد میں تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی پوشیدہ محکمت کے تحت انسانی دنیا میں کسی حد تک مداخلت کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ پھر جس طرح رجانی عملیات میں مشہور متبرک کلمات کے اعداد مشہور ہوگئے ہیں۔ مثلاً: بسم اللہ شریف کے اعداد' یا اللہ'' اور'' محر'' کے پاک ناموں کے اعداد اس طرح سفلی عملیات میں پھھ اعداد مشہور ہیں۔ مختلف شرکیہ کلمات کے تناظر میں ترتیب دیے گئے یہ اعداد مختلف شیطانی اور جادوئی اثر ات رکھتے ہیں۔ آج ہم اس طرح کے چندابلیسی ہندسوں کا تذکرہ کریں گے جے شیطانی کے بچاری چیکے چیکے خرموم مقاصد کے تحت پوری دنیا میں پھیلار ہے ہیں۔ پہلا شیطانی ہندسہ – 666:

ان اعداد میں سب سے مشہور شیطانی عدد چھ سوچھیا سٹھ (666) ہے۔ اس کا پس منظر اور اہلیس کے ساتھ اس کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ قدیم ترین فرہی حوالوں کے ساتھ جدید مغربی مصنفین کی تحریرات سے بھی اقتباسات پیش کریں تا کہ بات کو استناد میں گوندھ کر تو ثیق سے نتھی کر کے آگے بڑھایا جا سکے ۔ تو آئے! سب سے پہلے انجیل کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس میں موجود چندا ہم اشاروں کا مطلب اور ان کی تطبیق وتشری سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن سے تاریخ اور عصری اکتشافات آ ہستہ آ ہستہ پردہ اُٹھار ہے ہیں اور جن کی طرف یہ عاجز اپنے کالموں میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے۔ بردہ اُٹھار کی کتاب ' یو جناعار ف کا مکا شفہ'' میں درج ہے:

''پھر میں نے ایک اور حیوان کو زمین میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔اس کے''برتہ '' کے سے دوسینگ خصا اس کے''برتہ '' کے سے دوسینگ خصا ورا ژدھا کی طرح بولتا تھا۔ یہ پہلے حیوان کا ساراا ختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا اور زمین اور اس کے رہنے والوں سے اس پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا،

**#218** 

جس کا زخم کاری اچھا ہوگیا تھا۔ اور وہ بڑے بڑے نشان دکھا تا تھا۔ یہاں تک کہ آ دمیوں کے سامنے آسان سے زمین پر آگ نازل کردیتا تھا۔ زمین کے رہنے والوں کوان نشانوں کے سب سے جن کے اس حیوان کے سامنے دکھانے کا اس کوا فقتیار دیا گیا تھا، اس طرح گراہ کردیتا تھا کہ زمین کے رہنے والوں سے کہتا تھا جس حیوان کے تلوار لگی تھی اور وہ زندہ ہوگیا اس کا بت بناؤ۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھو نکنے کا اختیار دیا گیا تا کہ وہ حیوان کا بت بناؤ۔ اور اسے اس حیوان کے بت میں روح پھو نکنے کا اختیار دیا گیا تا کہ وہ حیوان کا بت بولے بھی اور جننے لوگ اس حیوان کے بت کی پرستش نہ کریں، ان کوئل بھی کرائے۔ اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندول، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے اور اس نے سب چھوٹے بڑوں، دولت مندول، غریبوں، آزادوں اور غلاموں کے داہنے ہاتھ یاان کے ماضے پر ایک ایک چھاپ کرادی۔ تا کہ اس کے سواجس پر نشان یعنی اس حیوان کا عدد ہواورکوئی خرید وفر وخت نہ کر سکے ۔ حکمت کا یہ موقع ہے۔ جو بچھرکھتا کا نام یا اس کے نام کا عدد ہواورکوئی خرید وفر وخت نہ کر سکے ۔ حکمت کا یہ موقع ہے۔ جو بچھرکھتا ہوں اس حیوان کا عدد گن کے کھورکھتا

[مكاشفه: باب13، آيت نمبر 11 = 18]

اس عبارت میں دوحیوانوں کا ذکر ہے۔ "پہلے حیوان" کا تذکرہ ہم پہلی علامت" تائی پوش شبیہ " کے ہمن میں کر پچے ہیں کہ اس سے مراد دجال ہے۔ دوسرے حیوان سے کون مراد ہے؟ بیہ ہم سوال ہے۔ اس کا جواب اگر ہم سیحی شارعین کے ہاں تلاش کریں تو وہ زبردست کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ 1957ء کا چھپا ہواانجیل کا جونسخداس وقت میرے سامنے ہے۔ اس کے حاشیے میں ہمیں درج بالا دوحیوانوں کے متعلق پیشر بیجات کھی ہوئی ملتی ہیں: میں۔ سات میں درج بالا دوحیوانوں کے متعلق پیشر بیجات کھی ہوئی ملتی ہیں: میں۔ سات موسات بادشاہ لیعنی سات زور آور بادشا ہمیں ہیں۔ ساتویں کو ستاتے ہیں۔ سات سوسات بادشاہ لیعنی سات زور آور بادشا ہمیں ہیں۔ ساتویں بادشاہ ہے۔ اس محض" کے ساتھ دنیا کے آخر میں ظاہر ہوگی۔" میں ادر جو سراحیوان بت پرست، کا ہمن اور جادوگر لوگ ہیں، کیونکہ وہ بت پرست کا ہمن اور جادوگر لوگ ہیں، کیونکہ وہ بت پرست کو تقامتے اور بادشا ہوں کو بہکا تے تھے۔"

o.....ن وه حیوان یابت پرست روح ہے جوسات پہاڑوں پر برساتھایا شیطان کا اختیار

رعایق تیت-/150روپ

219

#### W/W/PAKSOCIETY.COM

ہے جوسیح کے دنیامیں آنے سے پہلے نہایت برا تھا، لیکن میج کے ظاہر ہونے کے بعد کم ہوا، مگر ونیاکے آخر میں جب وہ'' گناہ کا شخص'' آئے گا شیطان پھرساری طاقت ہےاُ تھے گا۔'' ان عبارات میں'' گناہ کے خص'' ہے'' د جال اکبر'' مراد ہے۔اسے مٰدکورہ بالا آیات ہے قبل کی آیات اور بعد کی آیات میں پہلاحیوان کہا گیا ہے۔ دوسرے حیوان سے جواس پہلے حیوان یعن''اسسے الدجال' کی مدد کرے گا، وہ طاقت مراد ہے جو د جالی تہذیب کی علمبر دارہوگی۔اس کے ہراول دستہ کےطور پر کام کرے گی ،اس کے نکلنے سے پہلے اس کے کیے راہ ہموار کرے گی اور اس کے نکلنے کے بعد اس کی بنیادی طاقت اور دست و بازوہوگی۔ ظاہر ہے کہ بیقوم یہود کی تشکیل کردہ''صہونی طافت'' ہے جس کا مرکز امریکا، برطانیہ اور اسرائیل کی تکون میں ہے۔مسیحی شارحین وحی کے سیج علم سےمحرومی کے سبب اپنی مسیحی برادری کو انجیل کی ہدایات اس تفصیل وتشریح ہے نہیں پہنچا سکے جیسا کہ اہلِ اسلام کے علمائے كرام نے فريضه انجام ديا ہے اور ديتے چلے آئے ہيں۔حيوان سے''بت پرست روما" ہرگز مرادنہیں، روم والے انجیل کے نزول کے وقت بت پرست تھے گراب تو وہ عیسائی ہو چکے ہیں،لہذااس سے لازمی طور پر شیطانی قوتیں مراد ہیں جو د جال کی مدد کریں گی۔ان کی مدد ہے جب دجال دنیا کے وسائل پر اختیار حاصل کرے گا تو وہ ہر فر د کواور دولت کی ہراکائی کواینے تسلط اور تگرانی میں رکھنے کے لیے جودوکام کرے گا،ان کی طرف انجیل کی ان آیات میں اشارہ کردیا گیا ہے۔انجیل کےمطابق ان میں سے پہلی چیز ہے، ہر تخص کے داہنے ہاتھ یا ماتھے پر چھاپ اور دوسری وہ نشان بعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کاعد د کہ جس کے بغیر دنیامیں کوئی لین دین نہ ہوسکے گا۔اگر آج کی دنیا پرنظر ڈالی جائے تو ان دو چیزوں میں ہے پہلی چیز کا مطلب وہ'' ڈیوائس'' ہے جو ہڑمخص کےجسم میں کہیں لگی ہوگی یا شناختی کارڈ میں چسیاں ہوگی۔اس کا ربط سیملا ئٹ ہے ہوگا اور کوئی بھی شخص د نیا کے سات براعظموں میں جہاں بھی ہوگا،وہ'' خفیہ آنکھ'' کی نظراور نگرانی میں ہوگا۔ دوسری چیزوہ " جے جوکر پٹرٹ کارڈیا الیکٹرونک منی کی کسی ترقی یا فتہ شکل میں نصب ہوگی اور پوری د نیا میں اس کے بغیر لین دین نہ ہو سکے گا اور اس کے ذریعے وہی لین وین کر سکے گا جو اس

#220#

WW.PAKS@UBTY.COM

شیطانی حیوان یعنی د جال اعظم اوراس کے یہودی ہرکاروں کی نظر میں''شفاف'' ہوگا۔ یہ فقط ہمارا تجزبین ،مغرب کے پچھ بیدار مغزقلم کاربھی یہی پچھ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر جان کولمین مشہور محقق مصنف ہیں ،ان کی کئی کتابیں شہرت عام ومقبولیت حاصل کرچکی ہیں۔ وہ اپنی مشہور محقق مصنف ہیں ،ان کی کئی کتابیں شہرت عام ومقبولیت حاصل کرچکی ہیں۔ وہ اپنی مشتقبل کی دنیا اور اس پر نافذ عالمی حقومت کا نقشہ پچھاس انداز میں تصنیح ہیں:

''بر شخص کے ذہن میں بیعقیدہ رائٹ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حارت کی مخص کے ذہن میں بیعقیدہ رائٹ کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اوپر ایک شناختی نمبر لگادیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بہیم، نے نیٹو کمپیوٹر میں جہاں نادرا اور دیگر اداروں بہیم، نیٹو کمپیوٹر میں جہاں نادرا اور دیگر اداروں کے پاس جمع شدہ ڈیٹا محفوظ ہوتا ہے۔ راقم یا اور عالمی حکومت کی سی بھی ایجنسی کی فوری رسیس میں ہوگا۔ بی آئی اریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آر رسیس میں ہوگا۔ بی آئی اے، ایف بی آئی، ریاستی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آر ایس، فیما، سوشل سیکیورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیں وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندراج امریکا میں تمام شہریوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

ایرون سرچانی نظام ، حکمران طبقے کا مرہون منت ہوگا۔وہ صرف اتنی خوراک اور خدمات کی اور کرد کی اور کی جاتھوں میں دی جائے گی۔ ہر فرد کو ذہمان شین کرادیا جائے گاوہ اپنی بقا کے لیے دیاست کامختاج ہے۔''

''طبقہ اشرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفلای یا سکے نہیں دیے جائیں گے۔تمام
لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا۔ (اور آخرکاراسے مائیکرو چپ
پائٹیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔) '' قانون توڑنے والوں' کے کریڈٹ کارڈ معطل
کردیے جائیں گے۔ جب ایسے لوگٹ خریداری کے لیے جائیں گے تو آنہیں پتا چلے گاکہ ان
کاکارڈ'' بلیک لسٹ' کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے
سکوں سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون
شکن عناصر جوخود کو مخصوص مدت کے دور ان پولیس کے حوالے کرنے میں ناکام رہیں، ان

رعاتی تیت-/150روپ

221

(3) (5)

کی جگہ سزائے قید بھگتنے کے لیےان کے سی گھروالے کو پکڑلیا جائے گا۔'' ان تین اقتباسات میں ہے پہلے اقتباس میں''حچھاپ'' کی اور دوسرے میں اس نشان یا''عدو'' کی تشریح ہے جس کے بغیر کوئی آٹھ آنے کی مونگ پھلی یا دورو پے کی گاجریں بھی نہ خرید سکے گا۔ آپ کواگر کہیں ہے برطانیہ کا پونڈ ہاتھ لگے تواہے اُلٹا کر کے غور کریں۔اس پر

666 کے ہندہے کی شبیہ ملے گی جوآ ہتہ آ ہتہ مستقبل میں وضع کیے جانے والے ڈیز ائن

میں مزیدِ واضح ہوجائے گی مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات پرجو'' کوڈ بار'' چھیا ہوا ہوتا

ہے اسے بھی توجہ سے دیکھیں۔''6'' کا ہندسہ تین مرتبہ تکرار کے ساتھ آپ کو دنیا کی

معیشت پرد جالی تسلط کی د هیر ہے دهیرے بڑھتی ہوئی گرفت کی طرف متوجہ کررہا ہوگا۔

دوسراشیطانی مندسه: 666 کے بعدسب سے بڑا شیطانی ہندسہ 322 ہے۔ بیعموماً جادوگروں کےمشہور ہتھیار'' کھویڑی اور ہڑیاں'' کے ساتھ درج ہوتا ہے۔ یہودیوں کے خفیہ جادوگری علم '' کبالا''میں اس کی خاص اہمیت ہےاورا ہے انتہائی کارگراورمؤثر اثرات کا حامل سمجھا جاتا ہے۔666 اور 322 کے بعد شیطانی جادوئی اعداد کی فہرست میں 13 اور 33 آتے ہیں۔ ان اعداد کوبھی فری میسن کے سامراجی جادوئی ماہرین نے اپنے لیے خفیہ نشان تھہرایا ہے۔ قوم یہود کی سرِ ی جادوئی روایات اوران اعداد کا آپس میں گہراتعلق ہے۔ پیعلق امریکا کے سرکاری اداروں اور بھی کمپنیوں کے نشانات میں واضح طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔مثلاً: امریکی اسٹیٹ آف ڈیارٹمنٹ کےنشان میں دو چیزیں آپ کوواضح اورممتازنظر آئیں گی جوامریکی ڈ الرکی طرح امریکی اداروں کی پہچان ہیں: عقاب اورستار ہے۔ان دونوں میں کسی نہ کسی طرح 13 کاعددیایا جاتا ہے۔عقاب کے دائیں پنجے میں تیراور بائیں میں ٹہنی ہے۔ تیر 13 ہیں اور شہنی کے بیتے بھی 13 ہیں۔ستاروں کو گنیں تو ان کا عدد بھی 13 ہے۔فلموں اور

گانوں میں بھی دوسری د جالی علامات کے ساتھ ساتھ اس عدد کی کارفر مائی وکھائی دے ہی

جاتی ہے۔مثلاً: امریکا میں بسنے والے پچھ مسلمان محققین کے مطابق مشہور امریکی گلوکارہ

میڈونا جس کوامر کی میڈیا کے نامور نام (جو ظاہر ہے کہ شیطانی صہیونی گروہ سے تعلق

#222

#### W/W/PAKSODETY.COM

ر کھتے ہیں)سحرانگیزشخصیت بتاتے ہیں،اس کے گانوں کی مقبولیت میں اس کی صلاحیت اور یہودی میڈیا کی حمایت کےعلاوہ'' کہالا'' کے''مِسرّ یعلم'' کے ماہریہودی ساحرین کامجھی خاص عمل دخل ہے۔ امریکا میں مقیم وہ مسلمان جو دجال کی شیطانی مہم ہے آگاہی رکھتے ہیں،ان کےمطابق بیعورت خود بھی شیطانی مذہب کی پیروکارہے۔اس کے شوہرسے جدائی کا سبب اس کا شیطانی مذہب ہی تھااور بیدوسروں کوبھی شیطان کی غلامی میں مبتلا کرنے کی تک ودو میں لگی رہتی ہے۔اس کے گانوں میں شیطان کی پوجا پاٹ ہوتی ہےاورایک سے زیادہ ایسے شواہداور قرائن پائے جاتے ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کی آلہ كاربيساحرة عالم شيطان كى يوجا كى طرف سامعين اورناظرين كوغيرمحسوس طور پر مائل كرر ہى ہے۔اس کے گانوں کے لیے تیار کردہ التیج کے لیے اتنے ہی قدیمچ ہوتے ہیں جتنے فری میسنری کے جادوئی گھروں کی سٹرھیوں میں بعنی تیرہ عدد۔52 سال کی عمر میں لٹکے ہوئے بدن کی تینجی ہوئی سرجری کروا کر شیطانی حرکتوں کو پھرسے زندہ کرنے والی پیم نصیب خاتون گانے میں بھی کتابن جاتی ہے، بھی کو ا، بھی کالی مائی جیسی مخلوق، اس کے مشہور گانوں کے(Back) بیکٹر یک پرشیطان کو پکارنے کی آواز صاف سنائی دیتی ہے بینی سامنے کے الفاظ (فارورڈٹریک) کچھاور ہیں اور پیچھے گانے کے الفاظ کچھاور ہیں جس میں شیطان کو مدد کے لیے پکارا جار ہا ہوتا ہے۔'' د جال II '' میں'' و جالی ریاست کے قیام کے لیے زہنی سخیر کی کوشش' سے عنوان کے تحت اسے نفصیل سے بیان کیا جاچا ہے۔ سیسارا گور کھ دھندا یہودی میڈیا نے فلم اور موسیقی کی دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہودی ماہرین کے ساتھ مل کر بنایا ہے اور ان کے پھیلائے ہوئے بیرجادوئی اور شیطانی اعداد در حقیقت خدا کے مقالبے میں شیطان کی عبادت اور اس سے استعانت کا بھونڈا استعارہ ہیں۔ چونکہ شیطان کی قوتیں فریبی اور فانی ہیں ،اس کا جال مکڑی سے جالے سے بھی زیادہ بودااور کمزور شیطان کی قوتیں فریبی اور فانی ہیں ،اس کا جال مکڑی سے جالے سے بھی زیادہ بودااور کمزور ہے،اس لیےاللہ رب العزت پر کامل یقین اوراس کی مدد کو حاصل کرنے والے شرعی اعمال اس شیطانی سلسلے سے تارو پودکو یوں بھیرڈ التے ہیں گویاوہ بھی تھے ہی نہیں۔

رما جي تيت-/150 روپ

**223** 

#### WW.PA(3)CETY.COM

#### اوندهاستاره

حميار موين علامت-اوندهي نوك والاستاره:

مضمون کے شروع میں ہم نے عرض کیا تھا کچھ علامتیں ضمنی ہیں۔ان کوہم آخر میں بیان کریں گے۔ طمنی کا ایک مطلب یہ ہے اس کو شیطان کے پرستار مخصوص مطلب میں بھی استعال کرتے ہیں اور عام استعال بھی کیساں طور پر ہوتا ہے۔ گویا بیہ آ دھو آ وھ کا معاملہ ہے۔ان علامات میں سرفہرست یا نچ کونوں والا اوندھاستارہ ہے۔ بیا گرچہ دیگرجیومیٹریکل اشکال کی طرح ایک خوبصورت اور جچتی ہوئی شکل ہے جو بے دھڑک مختلف عنوانات اور حوالوں سے استعمال ہوتی ہے اور ہونی بھی جا ہے کہ کسی چیز کو بلاوجہ مشکوک یا متر وک قرار نہیں دیا جاسکتا،لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ اس کی ایک خاص صورت بیاپس پردہ رہ کر''نیو ورلڈ آرڈ ر' نافذ کرنے والوں کے پراسرار جادوئی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار کے طور پر بھی استعال ہوتی ہے۔ منمنی علامات میں شار کیے جانے کی وجہ بیہ ہے اس عاجز کی شخفیق کے مطابق بیصرف اسی صورت میں شیطانی نشان قرار دیا جاتا ہے اور جادو کی رسومات میں استعمال ہوتا ہے جب بیر پنج گوشہ ستارہ''اوندھا'' ہو۔اوندھا ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کی یا نچویں نوک بالکل بنچے کی طرف ہو۔اس صورت میں خود بخو داس کی اوپر کی دونو کیس بمرے کی سینگ کی شکل میں او پر اٹھ جاتی ہیں، دو بکرے کے کان کی شکل میں دائیں بائیں مڑ جاتی ہیں اور یا نچویں میں بکرے کی ٹھوڑی سا جاتی ہے۔اس مخصوص ہیئت میں بیشیطان کے چہرے کی شبیہ بن جاتی ہے اور شیطائی روحوں کو حاضر و غائب کرنے یا اندھیرے کی طاقتوں ہے مدد لینے اور طلسماتی کاموں میں مافوق الفطرت حرام تا ثیر پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ سفلی جادوگروں کی سامری روایات کے مطابق:'' جب اس کے گرد دائر ہ

### W/W/PAKSOCIETY.COM

تھینچا ہوتو پیہ علامت عناصرار بعہ ( زمین ، پانی ، ہوا اور آگ ) کی نمائندگی کرتی ہے جن کا ا یک روح ( جنت سے نکالی ہوئی بدروح لیعنی شیطان )احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ تب پیہ مضبوط علامت میں تبدیل ہوجاتی ہے جس کی پکڑ ہے ٹکلنا ماہر روحانی شخصیات یعنی سفلی عاملین کے علاوہ مشکل ہوتا ہے۔'' شیطان کے چیلے برائی کوعلامتی طور پر ظاہر کرنے اور شیطان سے مدد حاصل کرنے کے لیے اس کی ایک نوک نیچے رکھ کر استعال کرتے ہیں، جا ہے اس کے گرد دائز ہ ہو یا نہ ہو، جبکہ عام لوگ جن کا اس شیطانی چکر سے واسط نہیں ،ا سے ایک نوک او برر کھ کریا بغیر کسی خاص سمت میں رخ دیے،اسے استعال کرتے ہیں،نوک یا دائرے کے فلسفے کا انہیں علم نہیں ہوتا ، وہ تو محض آ رائشی علامت کے طور پراھے مختلف شکلوں میں ہجاتے ہیں۔انہیں اس میں مضمر متضا دحقیقت کی خبر ہی نہیں ہوتی۔شیطان اور اس کے چیلوں کی ذلت اور رسوائی کی انتہا ملاحظہ سیجیے کہ اہل ایمان تو اللہ کی تو حیداور بڑائی ڈیجے ک چوٹ پر بیان کرتے ہیں ،تلواروں کےسائے تلے اور سکینوں کی نوک پراس کی گواہی ویتے ہیں، شیطان کے پجاری اس کے برعکس چوری جھیے، لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کراس کی کسی علامت کو چورضمیروں کی طرح پیچھے رہ کر پھیلاتے ہیں،ان میں اتنی سکت نہیں کہ ایخ جھوٹے معبود کا کوئی وصف اگر حقیق ہے تواسے حق سمجھ کر حقیقت کی طرح کھل کربیان کر سكیں۔ ذلت بلكەلعنت كى اس سے بدترین صورت اور کیا ہوگى جو شیطان کے پیچھے چلنے والول كامقدر ہے۔

4.150/- LEWW. Pal 225 ciety.com

#### W/W/PAKSOCIETY\_COM

## انجام گلستال كيا ہوگا؟

بارہویں علامت-الو کے کان:

اردو کے ایک مشہور شعر کامصر ع ہے جو کسی قوم کے اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک اسباب زوال کی مختلف وجوہ میں سے ایک اہم وجہ بیان کرتا ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا ع ہرشاخ بیدا تو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟

اتو کو ہمارے ہاں حماقت ،غباوت اور حقارت کا دوسرانا مسمجما جاتا ہے،'' ہما''نامی پرندہ کسی کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کی خوش نصیبی کی انتہااوراتو کا کسی گھر میں بسیرا کرنا بڈھیبی کی علامت قرارد یاجاتا ہے،لیکن اہل مغرب کے پیانے جس طرح ہم مشرق کے باسیوں سے لین دین میں مختلف ہیں ، اسی طرح یہاں بھی ان کا عرف و دستور ہمارے رواج اور زبان ے الگ ہے۔خصوصا وہ اہل مغرب جو اسلامی دنیا کوتو قد امت پرسی کا طعنہ دیتے ہیں، کیکن خود بدترین فتم کی تو ہم پرستی میں مبتلا ہیں۔اتو کی خلقت چونکہ پچھاس طرح کی ہے کہ اے دن کو پچھنظر نہیں آتا، رات ہوتی ہے تو اندھیرااس کے لیے روشیٰ کا کام کرتا ہے،اس لیے بیددن کو ویرانوں میں بسیرا کرتا اور رات کواپی سرگرمیوں پہ نکلتا ہے۔بس اسی چیز نے ا ہے جادوگروں اور شیطنت پرستوں کے لیے پراسرار اور منفی سرگرمیوں کے لیے کارآ مد بنادیا ہے۔اس غریب کوخبر بھی نہ ہوتی ہوگی کہ اس کے بصری عیب اور تنہائی پسندی کوفرین اور وہمی سامریت پرستوں نے کیسا رنگ دے دیا ہے؟ توہم پرستوں کے نز دیک اس کی مقبولیت، تا خیراور نقدس کا انداز ہ اس امر ہے بخو بی ہوسکتا ہے کہ وہ اسے یا اس کے مختلف اعضا کو جادو ٹونے میں تا ثیمر کے لیے استعال کرنے کے علاوہ اسے ماورائی طافت کے حصول کا ذریعه بمجھتے ہیں۔امریکا جیسے مہذب ملک میں ان وہمی تصورات کی کارفر مائی اس aks 226 lety.com

W/W/PAKSOCIETY.COM

حد تک او نچی سطح پر ہے کہ امریکا کے ڈالر کے ایک کونے پرایک چھوٹا سااتو (یعنی اتو کا پٹھا) جالی سے جھا تک رہا ہے۔امریکا کے بیٹنل پریس کلب کے مونوگرام میں ایک درمیانے ہائز کا اتو پوری شان حماقت کے ساتھ براجمان ہے، جبکہ واشکٹن ڈی می کی عمارت کا آرکیکچر فضا سے ملاحظہ کیا جائے تو ایک دیو ہیکل اتو یعنی ٹھیک ٹھاک قتم کاعظیم الجیثہ اتو آئکھیں منکائے دکھائی دیتا ہے۔امریکا میں شیطان پرستوں کا ایک گروہ ہے جس نے اپنے کلب ( بوجیمین گروو، سان فرانسسکو، کیلی فورنیا ) کا تعار فی نشان ہی الو کوقر ار دیا ہے۔ دنیا میں کچھ عمار تمیں ایسی بن رہی ہیں جن کے بارے میں اہل نظر کی رائے ہے کہ وہ الو کے کان اور ہے۔ استحصوں کی شبیہ کو مدنظر رکھ کر ڈیز ائن کی گئی ہیں۔ گویا کہ اتو بے جارے کے دو ہی اعضا ہارے بال معتکمہ خیز اور نامبارک سمجھے جاتے تھے۔لبوزے کان اور ذہانت ہے محروم ، حماقت ہے بھر یور کول مٹول آئکھیں۔خیرے دونوں ہی کومغرب میں وہ قدر ومنزلت ملی ہے کہ کم بی کسی کے حصے میں آئی ہوگی۔شیطان پرستوں اور دجل کاروں کی بیامات ہمارے مخصوص عرف اور رواج کی بنا پر ہمارے ہاں کم استعال ہوتی ہے،لیکن مغرب میں اس کا استعمال بھی زوروں پر ہے۔اس لیے ہم نے اسے خمنی اورغیر معروف نشانیوں میں شار كيا ہے، ورنہ تو مغرب ميں الو كے يٹھے تو با قاعدہ اس كى يوجا كرتے ہيں۔اس يرجم " بوسمین گروو" بر لکھے سے مضمون میں انشاء اللہ تفصیل ہے گفتگو کریں ہے۔

بر 150/- يولي Pal 227 ciety.com

## NA/A/A/PAKSOCIETY.COM

## بین السطور ہے سطور کی طرف

بارہ شیطانی علامات کا تذکرہ تو مکمل ہوا۔ دس اصلی اوردو خمنی۔ بیقصہ ہم نے کیوں چھٹرا اوراس ساری دروسری کا مقصد کیا ہے؟ پھرسب سے بڑھ کرید کہ اس شیطانی مہم کا شکار ہونے ہے۔ ہم کیسے نئے سے ہیں؟ رحمان کا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم پراس شیطانی قشم اور دجالی فقتے کے مقابلے کے حوالے سے کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں یا ہم یونہی خود کو اور انسانیت کو شیطانی مہمات کے سامنے بے دست و پا ہدف بنما دیکھتے رہیں؟ ان سوالات کا جواب ہم ان سطور سے بین السطور میں دیتے رہے ہیں۔ اب موقع آگیا ہے کہ اس کی تفصیلی وضاحت کرد بنی چاہیے ایکن اس ہے بھی پہلے ایک اور سوال نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس پرحسب مقدور گفتگو کرنے کے بعد ہم ان شاء الله درج بالا نکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ پرحسب مقدور گفتگو کرنے کے بعد ہم ان شاء الله درج بالا نکات کی طرف لوٹ آئیں گے۔ ان علامات کے کھیلائے نے سے د جالی قو توں کا مقصد نہ

قارئین کے ول میں مضمون کی ابتدا ہے بلکہ عنوان پڑھ کر ہی قدرتی طور پرایک سوال پیدا ہوا ہوگا۔ یعنی شیطانی قوتوں کی طرف ہے ان دجالی علامات کو پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہودی میڈیا اور صبیونی منصوبہ سازاس ہے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ پس پردہ رہ کران مشتبہ علامتوں کورواج دینے کی مہم سے بید ہمنِ انسانیت دجالی گروہ چاہتا کیا ہے؟

شیطان کے پجاریوں اور شیطان کے سب سے بڑے ہتھیاراور شیطانی قوتوں کے سب
سے بڑے ہمایت یافتہ ہرکارے' د جال اکبر' کے چیلوں کی طرف سے ان علامات اور نشانات
کو اشاروں کنایوں میں پھیلانے کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پبلاطبعیاتی ہے اور دوسرا ماوراء
الطبعیاتی۔ایک کا تعلق ظاہری اسباب سے ہاور دوسرے کا باطنی تا شیرات سے۔ہم بساط بھر
کوشش کر سے کے دونوں کی آسان تھے تکے کہ سکیں۔

228

#### WWW.PAKSURCIETY.COM

(1) وجال کے لیے میدان ہموار کرنا:

پہلامقصد ہے کرؤارضی کے باشندوں خصوصاً ترقی یا فتة مغربی مما لک اور بالخصوص مسلم ممالک میں د جال کے خروج کے لیے ذہنوں کو ہموار کرنا تا کہ جب سرایا دجل وفریب اس فتنة عظمیٰ کاظہور ہوتو مہذب انسانی دنیااس غیرمہذب حیوانی شتونگڑے سے نامانوس نہ ہو، نہاہے اجنبی یا اپنے احساس وشعور ہے دورمحسوس کرے۔اس کے ساتھ مخصوص علامتیں اتنی مرتنبهان کی نظروں ہے گزری ہوں، کان میں پڑی ہوں، دل ود ماغ میں جگہ بنا چکی ہوں کہ انہیں سب کچھا پناا پنا، دیکھا بھالا اورشعور واحساس سے قریب قریب محسوں ہو۔ خاص کر وه علامتیں جو درحقیقت عام انسانی عقل اور عرف عام میں عیب مجھی جاتی ہیں۔مثلاً: اندر کو وصنسی ہوئی یا باہر کو اُ بھری ہوئی آئے۔۔۔۔۔ یا ان سے نفرت کی جاتی ہے،مثلاً: سانپ،سینگ، کھو پڑی اور بڑیاں وغیرہ ..... یا ان کے جادوئی وشیطانی پس منظر کی بنا پرلوگ ان سے کراہت محسوس کرتے ہیں،مثلاً: جادوئی اعدادیا آگ وغیرہ .....ان سب ہے آج کی مہذب اور تعلیم یافتہ د نیا ایسی آشنا اور مانوس ہوجائے اور د جال کے خروج سے پہلے ہی ہر طرف د جالیات کاابیاچ جا ہوجائے کہ ہر بڑا چھوٹااس فتنے کی حشر سامانیوں کومعمول کی چیز اورانسانیت کے اس دشمن کو بنی نوع انسان کے لیے خیرخواہی کامجسم روپ سجھنے لگے۔اس کی ایک مثال ہم دوسری علامت''اکلوتی آئکے' میں دے چکے ہیں۔ایک آئکھ کوا تنامشہور کیا جار ہاہے کہ رفتہ رفتہ دوآ تکھیں حسینوں کاحسن اور مہجبینوں کا استعارہ نہیں بلکہ ایک آئکھ حسن کی علامت اور طاقت کامنبع سمجھی جانے گگے گی۔ یہی وہ دجل وفریب ہوگا جس کا شکار انسانىت يى تارىخ مىں ئېھىنېيىن ہوئى ہوگى -

(2) شیطان ہے مدوحاصل کرنا:

رے) سیبھان کے چیان دوسرامقصد پراسرار ہےاور ماوراءالطبعیات سے تعلق رکھتا ہے۔شیطان کے چیان علامات سے نہ صرف یہ کہ شیطانی طاقت اور شیطان کی حمایت حاصل ہونے کا یقین رکھتے ہیں بلکہ اس میں ایسی شیطانی تاخیر کے قائل ہیں جو شیطان کی توجہ پنچتی ہے اور اسے خداکی

طرف سے بطور آز مائش ومہلت دی گئی، گندی طافت کو شیطان کے پجاریوں کے حق میں استعال کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ یوں مجھیے جس طرح مسلمان مقدس مقامات کی شبیہ یا متبرک کلمات کاعکس اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے نازل شدہ برکت کے حصول کے لیے شائع کرتے ، پھیلاتے اور آویزاں کرتے ہیں ، شیطان کے چیلے بالکل اسی طرح اس تعین کوخوش یا متوجہ کرنے کے لیےان علامات کو پھیلانے اوران کی تشہیر کر کے لوگوں کو ان سے مانوس کرتے ہیں تا کہ شیطان اپنی اوقات کے اندرر ہے ہوئے ان کی ناجا ئزسفلی خواہشات کی تکمیل میں ان کی مدد کرے اور اس کے بدلے بیزیادہ سے زیادہ دولت وشہرت حاصل کرشکیں اورحتی الوسع حیوانی لذت اورشہوت پوری کرسکیں۔

اصل مقصد کی طرف:

اس سوال کے جواب سے فارغ ہونے کے بعدہم اس تحریر کے اصل مقصد کی طرف لومنے ہیں۔شرکا تذکرہ شربی پھیلاتا ہے، بی خیرصرف اسی وقت بن سکتا ہے جب شرکی تروید کی جائے ، حق کا گرز باطل کے سرپراس زور سے ماراجائے کہاس کا بھیجانگل جائے ، جب ہم نے پیمجھ لیا اور محض اندازے قیائے سے نہیں ، شواہد وقر ائن کی رُوسے سمجھ لیا کہان یراسرار علامات کے پیچھے''اسرار'' وغیرہ کچھنہیں ،محض شیطان کی رسوائی اور بنی آ دم سے انقام کی داستان ہے تو اب ہمیں جس علامت کے بارے میں یقین ہو .....مضمون کے آغاز میں کہہ دیا گیا تھا کہ بینی بات کا اعتبار ہے، وہمی شک وشبہات کی کوئی حیثیت نہیں ، .....توجو علامات یقینی ہیں ان سے بچنا جا ہیے۔انسانیت کو بچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔....لیکن کیاایک منظم ہم کے سامنے اتنا کافی ہوگا؟ کیا ہم ہمیشہ دفاع ہی کرتے رہیں گے؟ اس طرح توبیدد نیااندهیری واردا توں کا شکار ہوکر شیطان کی بستی بن جائے گی۔واقعہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالی کو راضی کرنے یا شیطنت کو دھتکارنے اور اس کے آلہ کاروں کو نا کام بنانے کے لیے بھن اللہ تعالی کی رضاکی خاطر ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔اللہ تعالی کی شان بہت بلند ہے۔وہ بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں جوخلوص سے بھرا ہوا ورمشقت

PAKSOCIETY1

وآ زمائش کا سامنا کرتے ہوئے جگہ اور ماحول کی مناسبت سے اختیار کیا جائے۔ فتوں کے اس دور میں انسانیت کوفتنوں سے بچانے کی کوشش (ان شاءاللہ) اللہ تعالی کے قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں مرحلہ وار درج ذیل ترتیب اختیار کرنی چاہیے تا کہ نہ ہم خوفز دہ ہوں اور نہ کسی اور کومرعوب وخوفز دہ کریں۔ ہم حق کے علمبر دار ہوں اور بلاخوف وجھجک اپنا فرض انجام دیں۔ اس سلسلے میں ہم برادران اسلام کی خدمت میں چند باتیں عرض کریں گے۔ بیگز ارشات دراصل فتنوں کے اس دور میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لا تحکیل ہیں جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے میں ایک طرح کا مربوط اور مرتب لا تحکیل ہیں جس کے مطابق زندگی کا معمول بنانے سے ان شاء اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت بھی رہے گی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ونصرت بھی حاصل ہوگی۔ دجال آ اور آآ میں اس طرح کی تد امیر بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں اسلوب پچھالگ ہوگی۔ دجال آ اور آآ میں اس طرح کی تد امیر بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں اسلوب پچھالگ ہوگی۔ دجال آ اور آآ میں اس طرح سے الگ ہے۔ انفر ادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔

231#

#### W/W/W.PAKSCCIETY.COM

## یپلی اور آخری بات

اس شیطانی منصوب اور د جالی مہم کے خلاف لائے عمل کے نکات تر تیب وار کچھ یوں میں۔ اس میں سے پہلی اور آخری ہات ہوری بیش کا خلاصدا ور جان ہیں۔

کہلی بات: کچی تو بہنہا یت ضروری ہے:

سب سے پہلے تو ہمیں ہر طرح کے گنا ہوں سے بھی تو بہ کرنی جاہیے۔اس فتنہ زوہ دور میں سچی تو ہداورر جوع الی اللہ ہی ہمیں آز مائٹوں ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ سے دُعا كرنى جا بياب تك بخبرى ميں أكركسي شوطاني علامت كوا بنالس، جوتے ،اشتہارياكسي اورشکل میں برتا ہو، زبان ہے اس کا اظہار کیا ہوتو اس کواللہ یاک معاف فرمادیں۔ آیندہ کے کیے ایسے اعمال کی تو فیق مل جائے جوان شیطانی اعمال کود هتاکار نے اوران کے خلاف جدوجہد کا ذریعہ ہوں۔ شیطان کا مکروفریب مکڑی کے جالے کی طرح انتہائی بودااوراس کے منصوبے اور جالیں انتہائی کمزور ہیں۔ ول کی توجہ ہے ایک مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرنے ، اس کی كبريائي بيان كرنے يا ايك لاحول پڑھنے كى دىر ہوتى ہے، بيدواويلا كرتا ہوا،سر ميں مٹى ڈالتا ہوا بھا گتا ہے۔مغربی دنیا تو وحی الہی کی مقدس ومبارک تعلیمات اور اس کے نوروحفاظتی حصار سے محروم ہے۔اس لیےوہ شیطانی قو توں کی بلغار کےسامنے بہتی چلی گئی۔اہل اسلام کواللہ تعالیٰ نے بابر کت کتاب اور سچی تعلیمات دی ہیں۔مسلم اُمہ کے پاس اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اصل حالت میں موجود ہیں ،جن میں آخرز مانوں کے فتنوں کی وضاحت خوب تفصیل سے کی گئی ہے،اسے جا ہے کہ ساری دنیا کے لیے خیر اور سلامتی کی داعی بن جائے اور مغرب کے شیطان گزیدہ اور متم رسیدہ انسانوں کو گناہوں اور گمراہیوں کے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرے جس میں شیطان کے پیروکاروں اور دجال کے آلہ

#### WWPAKBURCETY.COM

کاروں نے اسے دھکیلنے کی کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے فضل اور اس کی تو فیق سے۔ جب اللہ کے فضل اور اس کی تو فیق سے تجی تو بہ نصیب ہوجائے تو اس کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے دو کام سیجیے۔ (2) اصلاحی حلقے سے جڑجا ہے:

تو بہ کے بعدا گلاکام بیہ ہےا ہے ''علم عمل'' کوشریعت وسنت سے قریب تر لانے کی جدو جهد سيجيا اس كا آسان طريقه بيه ايسيملمي واصلاحي حلقول سے جراجائي جہاں اہل حق علمائے کرام اورمشائخ عظام شریعت وسنت کا نور پھیلا رہے ہیں اورفتنوں کے اس دور میں اینے پروں تلے آنے والے امتوں کے ایمان کی یوں حفاظت کررہے ہیں جیسے مرغی اینے ناوان اور كمزور بچول كى حفاظت كرتى ہے۔ايك نومسلم يادرى سے راقم الحروف نے يو چھا: "جب آپ کفار کی صف میں تھے اور مسلمانوں کو مرتد بنانے کی کوشش کررہے تھے تو مسلمانوں میں سب سے زیادہ کس طبقے کوا پنے کام میں رکاوٹ سمجھتے تھے یا ہماری کس تحریک سے خطرہ محسوں کرتے تھے؟" انہوں نے برجستہ کہا: '' دوقتم کےمسلمانوں کو۔ ایک وہ جو مسلمانوں کومسجد سے جوڑے۔ جومسجد سے جڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله عليه وسلم ہے جڑ جاتا ہے اور ہم تو لوگوں کو اللہ اور رسول ہے دور کرنا جا ہتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ جو جہاد کی بات کریں۔ یعنی عملاً جہاد کریں یا نہ،کیکن صرف جہاد کو فرض عین بتا ئیں ،لوگوں کو پیمجھا ئیں کہ قال فی سبیل اللہ شرعی فرائض میں ہے ایک فرض ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھے۔ان کا کوئی علاج ہمارے پاس نہیں ہے۔'' محترم قارئین! دراصل ان علمی واصلاحی حلقوں، جومساجد و مدارس اور خانقا ہوں میں قائم ہوتے ہیں، سے جڑنے کی بہت می برکات ہیں۔ایک اہم فائدہ اورعظیم برکت پیہوتی ہے،انسان کی سب ہے فیمتی متاع یعنی اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے۔اس کومسنون اعمال ہے شناسائی پیدا ہوتی ہے۔مسنون زندگی اپنانے کا شوق اور ہمت پیدا ہوتی ہے۔ بیالی چیز ہے جس کی برکت ہے انشاء اللہ آپ شروفتن اور شیطانی مہمات کے باطنی ونفسیاتی جرافیم ہے محفوظ رہیں گے۔

#**2**3

#### WWW.PAK (3) OF ETY COM

(3) جدیدیت کے جھانے میں نہآ ہے:

اس کے بعد جدیدیت کے فتنے ہے بیچنے کی کوشش سیجیے۔نئ چیزوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اس قدیم اور اصلی دین اور اس کی مبارک تعلیمات سے چیٹے رہنے کی فکر سیجیے جو برحق اورسرایا صدق ہے۔ جدیدیت کالیبل لگی چیزوں خصوصا مغرب سے آئی ہوئی چیز وں اورمغرب ز دہ لوگوں ہے بچیے ۔ان کے نظریات وافکار ہے بھی اوران کی تہذیب و روایات ہے بھی۔ بیلوگ باتوں باتوں میں انسان کو فتنے میں مبتلا کردیتے ہیں۔مثلاً مغرب زدہ دینی اسکالرجمیں'' ماڈرن اسلام' سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ماڈرن اسلام کوئی چیز تہیں۔انسان یا تومسلمان ہے یا پچھاور ہے۔ پیچ کا دوغلا راستہ نفاق ہے۔اسی طرح ناول، کارٹون اورفلموں کے ذریعے اہل مغرب اپنے دجالی نظریات ہمارے ذہنوں میں انڈیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔وہ جادوئی اعتقادات کی تروج کے لیے فرضی مخلوق اور وہمی شخصیات کے قصے کہانیاں لکھتے اور ان پر فلمیں بناتے ہیں۔اڑنے والا اور دھا،سینگوں والا نا قابل تنكست ہيولا، پَروں والى خلائى مخلوق، نجلا دھڑ گھوڑ ہے جبيبااوراو پر کا انسانوں جبيبا، ماورائی طاقتوں کی حامل پراسرار فرضی شخصیات، بیسب کچھ دراصل انسان کو ذہنی طور پر مرعوب کرنے اور نفسیاتی شکست اور ٹوٹ پھوٹ کاشکار کرنے کے بعداس پر قابویانے کی کوششیں ہیں۔لہٰذا خود کو اور اپنے متعلقین کو فرضی ناول ، کہانیاں پڑھنے اور فلمیں اور کارٹون وغیرہ د یکھنے ہے بچائیں۔ نیز ایسے نیم مذہبی اور نیم مغربی اسکالروں کے بیانات نہ سنیں جوخود سیرت رسول صلی الله علیہ وسلم اور اسو ہ حسنہ ہے محروم ہیں۔تحریف کے نام پر جدیدیت کے . فتنعظمٰی کا شکار ہیں اور اس راہتے ہے وہ ہمیں اباحیت اور پھر دجالیت کی طرف لے جانا جا ہے ہیں، کیونکہاس میں شک نہیں اس طرح کی مخلوق سے متاثر انسان تاریکی کے علمبر دار اورنامانوس فتم کی فتنه باز وفتنه پرورمخلوق'' د جال اکبر'' کا آسان ترین شکار ہوگا۔ (4) شریعت وسنت کوطر زِ حیات بنایئے:

جواللّٰہ كا قرب جا ہتا ہے، وہ شریعت وسنت كوطر زِ حیات بنائے اور شیطانی كاموں اور

234

#### WW.PAKS,G,CIETY.COM

د جالی فتنے ہے اپنے آپ کو بچائے۔ ان دونوں کا فتنہ شراور باطل پرسی کا فتنہ ہے۔ اس کا علاج فیر کو پھیلا نے اور خدا پرسی کو عام کرنے میں ہے۔ جہاں شریعت کا حکم زندہ ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ممل ہوگا، وہاں شیطان فلکست کھائے گا اور واویلا کرتے ہوئے بھاگے گا۔ جہاں انسان گناہ کرے گا، حیوانات کی طرح نفس پرسی میں مبتلا ہوگا، وہاں شیطان کا کام آسان ہوگا اور انسانیت فتنہ دجال کے پھندوں میں پھنسی چلی جائے گی۔ اللہ ورسول سے محبت کرنے والوں کے لیے بیامتحان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق وما لک رب کے والوں کے لیے بیامتحان کا وقت اور غیرت دکھانے کا لمحہ ہے کہ وہ اپنے خالق وما لک رب کے وین اور اپنے خالق وما لک رب کے دین اور اپنے مشاق نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اُمت کی ہدایت اور استقامت کے لیے کیا کہ چھرکرتے ہیں اور اپنے اور ساری و نیا کے دشمنوں اور ان کے چیلوں کے مقابلے میں گئی مشات اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں؟

(5) مسنون اعمال اورمسنون دُعاوَل كاامتمام سيجيج:

علاوہ ازیں: وجال کا فتنہ شیطان کاعظیم فتنہ ہے۔ اس سے دفاع کے لیے رحمانی حصار میں آن ضروری ہے۔ رحیم ورحمان ذات کی مدداور اس کی حفاظت کے حصار میں آنے کے لیے رحمۃ للعالمین سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پڑکل بڑی سنت مشائ کرام کی صحبت اور مسنون اعمال ہی واحد ذریعہ ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات اور آخری رکوع کے بارے میں حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ وجال اور اس کے زہر یلے اثر ات وجراثیم کے خلاف مضبوط ترین حصار اور موثر ترین ہتھیار ہے۔ ان کا صبح شام ورد کیجے۔ اسی طرح ان دعاؤں کا بھی اہتمام کیجے جنہیں محدثین کی اصطلاح میں ''تعق ذات' کہا جاتا ہے یعنی جن میں ''اعوذ'' کا لفظ آتا ہے اور ان کے ذریعے ہار مے میں قتنی و خاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم نے ہمیں فتنوں اور نا گوار چیزوں سے پناہ ما گئے کی تلقین و تعلیم کی ہے۔ یہ وُعاء:

«اَل لَهُ مَّ اِنِی أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُهُنِ وَ الْبُحُلِ ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ غَلَبَةِ الدَّدُنِ وَ قَهُو الرّجَال .''

رعاین قیت-/150روپ

WWW.PAK3) CIETY.COM

نيز"أُللُّهُمَّ اِنِّيُ أَعُوذُبِكَ مِنُ شَرِّ فِتُنَهِ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ." (صحيح بخارى، كتاب الدعوات: 2/ 944)

آخرى بات: نظرية جهاد كوزنده سيجية:

آخری بات بیر که نحوس شیطانی علامات اور مکروه د جالی نشانات کی روک تھام سیجیے۔اس کی جگہ اللہ کی شبیج اور تفذیس کو عام سیجیے۔رحمانی شعائر کا احترام سیجیے۔ گناہ حچوڑ نے اور حچٹر وانے کی ترغیب دیجیے اور د جالی فتنے کے واحد حل''جہاد فی سبیل اللہ'' کے عظیم فرض کی ادائی کی فکر سیجیے۔اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے حلال کمائے اور اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رکھے۔نظریۂ جہاد کوزندہ سیجے اور قبال فی سبیل اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی در ہے میں جڑ جائے۔جان ، مال ، زبان .....داے ، در ہے ، شخے .....کسی نہ کسی شکل میں فرضِ'' قال فی سبیل اللہ''ادا سیجیے۔اس سے غافل رہنا اجتماعی خودکشی ہے۔ بہذلت والی زندگی کو قبول کرنے حسرت ناک موت کودعوت دینے کے مترادف ہے۔لہذا ہر حال میں اس میں کسی نہ کسی شکل میں اس سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ بیکسی بھی اشکال کی بنا پرساقطنہیں ہے۔روزِ قیامت بیسوال نہیں ہوگا کہ نیکی کی جدوجہد میں کتنی کامیابی حاصل کی؟ سوال بیہ ہوگا کہ نیکی پھیلانے اور بدی کے خاتے کے لیے اپنی مقدور بھرکوشش کیوں نہیں کی؟ ہم سب کو وہ لمحہ یا در کھنا جا ہے جب ہم سے بیسوال ہوگا، لاز ما ہوگا اور برسرعام ہوگا۔ پھر ہمارے سامنے خیر کے داعیوں اور اسلام کے سیاہیوں کو اعزازات وانعامات ملیں گےاور خیروشر کے معرکے میں پھسڈی بن دکھانے والوں کوحسرت اورار مان کے علاوہ جارہ نہ ہوگا۔ہمیں اس وفت کی حسرت اور ندامت سے بیخے کے لیے آج کی مہلت سے فائدہ اُٹھالینا جا ہیے۔فتنۂ عظیم کےمقالبے میں قلیل عمل کا اجران شاءاللہ بہت لیم اور ہمارے تصورے بالاتر ہے۔

پر 150/- بر www.Pa Espciety.com

#### W/W/N.PAKSOCIETY.COM

## بلیک وائر ہے آرٹی فشل واٹر تک

د جالی ریاست کے قیام کے لیے فطری قو توں کو صخر کرنے کی ابلیسی کوششیں فاری کامشبورشع ہے۔'' خاموش معتی وارد کیدورگفتن نمی تیڈ' یعنی خاموشی کی بھی ایک ز بان ہوتی ہے جو یوتی زو فوں سے زور وصلی خیز اور ٹر انگیز ہوتی ہے۔حضرت مجد دالف ٹائی رحمہ الندائیے مریمہ ین اوردؤس و مراک بھری محضول میں خاموش بینے رہا کرتے تھے۔ سی نے یو چھا: '' حضرت! آپ بولتے نہیں کہ و ضرین کو فائد و ہو۔'' فرمایا:'' جس نے ہماری خاموشی ہے کچھ نہ سمجھ وہ ہم رے وینے ہے بھی کچھ نہ سمجھے گا۔'' سلاب جب تا ہیوں کے دورتی بندا کررہ تھ ، تواحیاب کی ایک محفل میں عزیز مسیدعد نان کا کاخیل نے يو جها: " ميم خبيل آيا سياب عذاب ہے تو سرحدا ورجنو بي پنجاب ميں زيادہ كيوں آيا ہے؟ بید دونوں علاقے تو دین داری کے حوالے ہے معروف ہیں۔'' کچے دوستوں نے اس عاجز كى طرف ديكها كسيجه بولے كا۔ من خاموش رباتو ايك اور صاحب نے اس سوال پر ووس سے سوال کی تھی گائی اللہ اللہ الله واستخت ابتلا میں جبکہ پنجاب کے وہ بڑے شہرجو ماہ رمضان میں بھی اپنی کا رستانیوں کے حوالے سے معروف ہیں، امن وامان سے ہیں۔'' اب بولنا كچھضروري ہوگيا تھاليكن بيه عاجز فقط اتنا كہدكر خاموش رہا:''اللہ تعالیٰ سب كوا پنے امن دامان میں رکھے' بعد میں شاہ صاحب کوا لگ کر کے کہا:'' پیسیلاب، ہیٹی کے زلز کے اورجدہ کے سیاب کی طرح مصنوعی ہے۔ان علاقوں کے بعد بیآ ہستہ آ ہستہ اور آ گے بڑھے کا ، پھر ستم گرنامہر بال، خیرخواہ مہر بانوں کے روپ میں نازل ہونا شروع ہوجا کیں گے۔'' عقل مندے کیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے شاید د جال ا کا متعلقہ حصہ یزے رکھا تھا۔ بھرانہیں اس عاجز کے مختصر طرز گفتگو ہے آگا ہی بھی تھی۔مزید پچھونہ یو چھا

البتہ استفسار بھری نظروں ہے میری طرف دیکھا تو میں نے بیہ کہ کر گفتگو فتم کردی: ''عنقریب نبید پراور پھراخباروں میں بیہ بات آنی شروع ہوجائے گی کیکن حسبِ معمول نظرانداز کردی جائے گی۔''اس واقعے کوتقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں۔اس عرصے میں ہم اہلِ وطن کے دکھ دردسمیٹنے اور مقدور بھر خدمت میں مصروف رہے اور بوجوہ مختلف ناموں سے ہمارےمضامین جھیتے رہے۔انتظارتھا کہیں سے جمودٹو نے تو ہم پچھ بولیں ورنہ فقیروں کی کون سنتا ہے؟ حتیٰ کہ وہ خبر کل جمعہ کے دن قومی اخبارات کے پہلے صفحے پرآ گئی ہے جس کی طرف بندہ آج سے تین سال پہلے'' دجال I'' میں قدرتی وسائل پر دجالی قو توں کے قبضے كے طریق كاراوراس كے نتائج كے عنوان سے تفصيل سے لكھ چكا تھا۔ خبر كاعكس آپ مضمون کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ پہلے'' دجال I'' کے دوپیرا گراف پڑھ لیجیے، پھراس خبر کامتن دیکھ لیجے۔مواز نہ اور نتائج کا اخذ آپ کا کام ہے جبکہ حل اور لائح عمل متذکرہ کتاب کے علاوہ کئی مرتبه بیان کیا جاچکا ہے۔ ' د جال I ''صفحہ 261 پرعرض کیا تھا:

''امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسموں میں تبدیلی سے براہِ راست تعلق رکھتا ہے۔ بیادارہ نہ صرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ کرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔اس پر وجیکٹ کا نام Haarp یعنی '' ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ پروجیکٹ' ہے۔اس کے تحت 1960ء کے عشرے سے یہ تجربات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادلوں پر کیمیائی مادے (بیریم یاوُڈروغیرہ) حچٹر کے جائیں جس سےمصنوعی بارش کی جاسکے۔ بیساری کوششیں قدرتی وسائل کو قبضے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جسے جیا ہے بارش سے نواز ہے جسے جا ہے قحط سالی میں مبتلا کردے۔جس سے وہ خوش ہواس کی زمین میں ہریالی لہرائے اورجس ہے جرجائے وہاں خاک اُڑے۔لہذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤں اور قدرتی خوراک کو استعال كرنا اور فروغ دينا جا ہے۔ يہم سب كے ليے بيدار ہونے كا وقت ہے كہم قدرتى خوراک (مسنون اورفطری خوراک) استعال کریں اورمصنوعی اشیاء یامصنوعی طریقے ہے بري W. Pak 1238 jety.com

WW.PAKSOCIETY.COM

محفوظ کردہ اشیا سے خود کو بچائیں جوآ گے چل کر دجالی غذائیں بننے والی ہیں۔'
دوصفحے بعد کی عبارت بھی ویکھے لیجے:''آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آرہی ہیں اور موسم اور ماحول شکین تباہی سے دوجار ہور ہے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شائع ہور ہے ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان ، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متنفیر ہوگئ ہے۔ میں اضافے سے طوفان ، سیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متنفیر ہوگئ ہے۔ اگر چہاس کو فطری عمل قرار دیا جارہا ہے لیکن در حقیقت یہ نیخیر کا نئات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا بیجہ ہور موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا بیجہ ہو والی ان شیطانی سائنسی تجربات کا بیجہ ہو دی سائنس دان حضرت داؤ دکی نسل سے عالمی بادشاہ کے مغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ دکی نسل سے عالمی بادشاہ کے عالمی غلیے کی خاطر کر رہے ہیں۔''

اب اس خبر كامطالعه كركيجي جونيك سے ہوتى ہوئى بالآخراخبارات كے صفح يرآ كئى ہے۔ '' پاکستان میں غیر معمولی بارشوں اوران کے نتیج میں رونما ہونے والے سیلاب کے اسباب تلاش کرنے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماحول کو کنٹرول کرنے والی خفیہ امریکی میکنالوجیز پرنظرر کھتے ہیں۔امریکی ہارپ ٹیکنالوجی پرحالیہ سیلاب کاالزام عائد کیا جار ہاہے۔ بیروہ میکنالوجی ہے جس کے ذریعے بالائی فضامیں برقی مقناطیسی لہروں کا جال بچھا کرموسم کے لگے بندھے ڈھانچے کوئہس نہس کردیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں موسلادهار بارشیں ہوتی ہیں۔سلاب آتے ہیں اور برفباری بھی برم جاتی ہے۔ اس میکنالو جی کوانجینئر ڈ زلزلوں اور سمندری طوفانوں کی پشت پر کارفر مابتایا جاتا ہے۔انٹرنیٹ پر مختلف ذرائع ہے منظرعام پر آنے والی رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بارشوں کے سلسلے کو ہارپ ٹیکنا لوجی کے ذریعے طول دیا گیا۔صرف چار دنوں میں سب پچھ بدل گیا۔ دنیا بھر کےموسمیاتی ماہرین نے بھی اس حوالے سے پچھنیں کہا تھا۔ کوئی انتہاہ بھی جاری نبیں کیا تھا۔ ہارپ( ہائی فریکوئنسی ایکٹیوآ رورل ریسرچ پروگرام )امریکی فوج کا ایک حساس پروگرام ہے جو کئی برسوں سے متنازع چلا آر ہا ہے۔1997ء میں اس وقت 239

A PAKS (3) Up ETY COM

کے امریکی وزیرِ د فاع ولیم کوہن نے بھی اس پروگرام کومتنازع قرار دیا تھا۔ باخبر ذرائع بتاتے ہیں ہارپ بھی ان پروگراموں کا حصہ ہے جو 2020ء تک پوری ونیا پر امریکی تصرف یقینی بنانے کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔ان ذرائع کا دعویٰ ہے کہ موسمیاتی نظام کے ڈھانچے کو بدل کر بہت ہے ممالک کوشدید معاشی بحران سے دوجارہ کیا جاسکتا ہے۔ روس کےمعروف اسکالراوراسٹر پیٹجگ کلچرفاؤنڈیشن کے نائب سربراہ آندرےاریشیف نے روس کے جنگلوں میں لگنے والی بھیا تک آگ کو بھی امریکی ہارپ ٹیکنالوجی کے استعال کا بتیجه قرار دیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ زمینی دریاؤں کی طرح دومیل کی بلندی پر بخارات کی شکل میں بھی دریا یائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں ایسے دس فضائی دریا ہیں جن کا راستەروك كرغيرمعمولى بارش اورسيلاب كى راە ہموار كى جاسكتى ہے۔ ہارپ اور دىگرمتعلقە ٹیکنالوجیز کی مدد سے بارانی ہواؤں کے نظام کوغیرمتوازن کرکے بارش کا قدر تی مقام اور ڈیڈلائن تبدیل کردی جاتی ہے۔ بیسب ماحولیاتی دہشت گردی کے ذیل میں آتا ہے اور خودا مریکی ماہرین اور سیاست دان بھی اس حوالے سے خبر دار کرتے رہے ہیں۔''

(روزنامهأمت:جمعه 27اگست2010ء)

مشكلات تو آپ نے س ليس حل كيا ہے؟ صرف ' بي اينڈ بي' بيعني برونائي اور بحرين دو بہت چھوٹے اور انتہائی مالدارمسلم ملک ایسے ہیں کہ اپنی دولت کاخس یعنی 20 فیصد جو معدنیات کی زکوۃ کاشرعی نصاب ہے،ادا کرنے لگیس تومسلمانوں کو بیرونی امداداور بیرونی امداد کوفوجوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی نہ کسی سے قرض لینے اور دنیا بھر میں امداد کی دہائی دینے اورخوار پھرنے کا خطرہ ہوگا ہمیکن مسلمان حکمران اینے اُڑن کھٹولوں کو نئے سرے سے سونے سے سنبرا کررہے ہیں اور مہر بان ستم گراہیے لا وُلشکر کے ساتھ وہ امدادی سامان لے کر ہے دھڑک آ رہے ہیں جس کی جانچ پڑتال کی بھی کسی سیاسی ادا کارکوضرورت ہے نہ سیای مدایت کارکوہمت کہ''بلیک واٹر'' کے بعداب بیر'' آرٹی فشل واٹر'' کیا پچھساتھ لار ہا ہے اور کیا کچھ بہا کرلے جائے گا؟ خبر آئی ہے کہ برونائی کے سلطان حسن بلقیا کی ہدایت پر

WW.PAKSGCIETY.COM

233 ملین ڈالر کی مالیت کے جہاز وں کواز سرنو تزئین کر کے سونے سے بنی ہوئی اشیا ہے سجایا گیا ہے اور ہر چھوٹے بڑے فریم اور فرنیچر کو خالص سونے کی پلیٹوں ہے تیار کیا گیا ہے۔موصوف20 بلین ڈالر کی جائیداد کے مالک ہیں۔اگروہ اوران کے طبقے کے مسلمان زردارامرا،.....ېم وطن مول يا تېم مذهب .....ا يني تجوري بند، د ولت كا دُ ها كې فيصد يعني صرف ز کو ہ بھی ادا کردیں تو ہم امریکی امداد کے تھیلوں سے گراہوا آٹا سڑکوں پر سے چن کر کھانے اور''یوم دفاع'' کی جگہ''سالِ دفاع'' منانے سے پچ سکتے ہیںلیکن ہم تو پہلے ہے موجود ''شہبازوں'' کو بچانے کے لیے'' جمال شاہوں'' کو ڈبونے سے بھی دریغے نہیں کررہے۔ مُر دوں کی قبروں پر چراغ جلائے رکھنے کے لیے زندوں کے گھروں میں اندھیرا کیا جار ہا ہے۔ این جی اوز کے مطابق 72 ہزار بچوں کی زندگی کوخطرہ ہے، اس لیے وہ امدادی کارروائیاں جاری رکھیں گی ،لیکن جو بیچے امدادی کیمپوں سے غائب ہورہے ہیں یا کیے جارہے ہیں، انہیں کس سےخطرہ ہے؟ اس کا کوئی ذکر نہیں۔زرداروں کوزرگری ہے فرصت ملنے تک،''راز دار''راز وں کےراز تک ہی نہ پہنچ جائیں۔خدانخواستہ خاکم بدہن زرر ہے نہ ایٹم کا ذرہ۔اللدرحم کرے۔ وُعا اور دوا دونوں کی ضرورت ہے۔رجوع الی اللہ اور خدمتِ خلق دونوں ہے دریغ نہ کیا جائے۔ہمیں اپنے کام میں لگار ہنا جا ہے۔زمین والے جو کچھ منصوبے بنائیں آسان والے کی بادشاہی آسانوں اور زمینوں پر قائم دائم ہے اور اس کی تدبیرسب تدبیر کرنے والوں کی تدبیر سے بہتر ہے۔

+"150/-Light W. Paks 241" jety.com

## نیلی برف اورگرم بارش

''مصنوعی سیلاب' والامضمون پڑھ کر قارئین کے دلچیپ،متنوع اور مختلف تاثرات موصول ہوئے۔آج کی مجلس میں آپ کوان تاثرات میں شریک کرنا جا ہوں گا۔ عقیدہ اور عقیدت:

بعض تھیٹھتم کے دیندارا حباب کا کہنا تھا بیتو اللہ کے کا موں میں مداخلت ہے۔اس کا اختیار کسی کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ ان حضرات کی توجہ ان احادیث کی طرف نہیں گئی جن میں د جال کو دی گئی ان غیر معمولی شعبدہ نما صلاحیتوں کا ذکر ہے جواس ہے بھی آ گے کی چیز ہیں اور جن کی بنا پر وہ اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا۔جس کو ( یعنی منافقین کو ) جا ہے گا خوشحال وسرشار کردے گا اور جس کو ( یعن مخلص مومنین کو ) چاہے گا روٹی یانی بند کردے گا۔ اس کے ساتھ خوراک کے ذخیرے بھی ہوں گے اور جنت نما باغ بھی۔ قدرتی وسائل پر بھی اس نے بصنہ کررکھا ہوگا اور انسانی زندگیوں سے کھیلنے پر بھی قدرت حاصل کررکھی ہوگی۔ د جال کور ہنے دیں۔مغرب جہاں د جالی تہذیب جنم لے کرفر وغ یار بی ہے وہاں دیکھ لیس۔ بھیڑے شروع ہونے والاکلوننگ کا سلسلہ، گائے ،افٹنی اورانسانوں تک جاپہنچا ہے۔تو کیا اسے خدائی اختیارات کا حصول کہیں گے؟ نہیں ہر گزنہیں! یہ تو اللہ تعالیٰ کی کمالِ قدرت اور کمال تخلیق کا ایک اور ثبوت ہے۔رب تعالیٰ نے نہ صرف بیر کہ انسان اور دیگر جانداروں کو پیدا کیا بلکہ انسان کے جسم میں ایسے ہزاروں خلیے پیدا کردیے جن سے ہرانسان جیسے ہزاروںانسان بن سکتے ہیں۔کلوننگ کے ذریعے سائنس دانوں نے ازخود کوئی چیز تخلیق نہیں ی ۔اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق کے اندر پہلے سے موجود ایک پوشیدہ چیز کوظا ہر کر کے اللہ رب العزت کی قدرت کا ایک اورمظہر دنیا کے سامنے لایا ہے۔ ای احسن الخالقین کی شانِ WW.PAKSOCETY.COM

خلاقیت کا ایک اور پہلو دنیا کے سامنے آشکارا ہوا ہے۔ نہ یہ کہ بگنے موتنے اور لیبارٹریوں میں پیشاب پا خانہ کا تجزیہ کرکے بیسہ کمانے والے سائنس دان معاذ اللہ خدائی میں شریک ہوگئے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر آسان پر موجود بادلوں یا زمین پر پہلے ہے جمی برف پر مقاطیسی شعاعیں ڈال کر انہیں پھلا دیا جائے اور پانی کی ایک بوئی مقدار جے اللہ تعالی مقاطیسی شعاعیں ڈال کر انہیں پھلا دیا جائے اور پانی کی ایک بوئی مقدار جے اللہ تعالی نے پہلے سے تخلیق کررکھا ہے، کو ایک دم انسانی آباد یوں پر چھوڑ دیا جائے تو اس دجالی حرکت میں خدائی صفت کہاں ہے آگئ ؟ بیتو بے گناہ اور سادہ لوح انسانیت کو کرب واذیت میں جتلا کرنے والی شیطانی حرکت ہوئی جو دجالی تو توں کی ان کا وشوں کا حصہ ہوئی ہوئی جھوٹی خدائی کی راہ ہموار کرد ہے ہیں۔ ان کی اس انسانیت سوز جس کے مطابق وہ اپنی جھوٹی خدائی کی راہ ہموار کرد ہے ہیں۔ ان کی اس انسانیت سوز خرات سے نہ عقیدے کے اعتبار سے کسی وہم میں پڑنا چاہیے نہ اسے خلاف حقیقت یا خلاف عقیدت قرارد سے کرنظرانداز کرنا چاہیے۔

بعض لوگوں کا کہنا تھا اس سے خوف وہراس تھیلےگا۔اب آپ ہی ہتا ہے دشمن کے آنے کی خبر دینے سے جوخوف پھیلتا ہے اس سے قو مزاحمت کی اُمید پیدا ہوتی ہے۔اگر وشمن سے مطمئن ہولیا جائے تو اس بے جاخوش فہنی اور شکست میں فاصلہ ہی کتنا ہی رہ جاتا ہے؟ اور د جال تو ایسا فتنہ ہے کہ تمام انبیائے کرام نے .....حضرت نوح علیہ السلام سے لے کرخاتم انبیائے کرام نے اس سے ڈرایا ہے۔کیا نبوی کرخاتم انبیائے کرام نے اس سے ڈرایا ہے۔کیا نبوی فرائض یا معمولات میں خرابی کا اندیشہ ہوسکتا ہے؟ اس سے تو ان شاء اللہ خیرجنم لیتی ہے۔وہ خیر جو خفلت کے ساتھ جمع نہیں ہوتی جبتی وار آگا ہی سے ہی پھوٹی ہے۔ہم سے بہتر تو مخرب خیر جو خفلت کے ساتھ رح کی چیزوں پر نظر رکھتے اور دنیا کو ان سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔مخرب میں ان کی تحقیقات کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے ساتھ مخرب میں ان کی تحقیقات کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور ان کا تنقیدی جائزہ لینے کے ساتھ انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ہارے ہاں دشن کے اسلحہ خانے پر نظر نہیں رکھی جاتی۔ اگرکوئی جبتو کر کے کھوج نکال لائے تو اسے دیوانہ قرار دیا جاتا ہے۔دیوائی کا یہ الزام اس

243

#### WW.PAK@OCIETY.COM

وفت تک تواتر سے دیا جاتا ہے جب تک دشمن کی یلغارفرزانوں کے سر پڑہیں آپہنچتی! بعض حصرات کو جدید سائنس کی انکشافاتی شعبدہ بازیوں پراتنا تعجب ہوتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوجاتے ہیں یاان کاا نکار کر جیٹھتے ہیں۔ بید دونوں روِمل محل نظر ہیں۔ اگرانسان کا جاند پر جانا ثابت ہوجائے تو اس میں اسلامی عقائد کے خلاف کون می بات ہوگی یا کون سامعجزانہ میں کا کمال ہوگا؟ کیا جنات پلکے جھیکتے میں اس دنیا کے ایک کونے ہے دوسرے کونے تک نہیں چلے جاتے؟ جاند ہے بھی اوپر آسانوں پر جا کرفرشتوں کی باتیں نہیں سنتے؟ اس میں کمال کیا ہوا؟ اُلٹا پھر کاتھپڑ کھا کرمردود ہوکر بھاگتے ہیں۔اگر جنات بغیر کسی سواری کے خلامیں چلے جاتے ہیں تو عالمی تنخیر کے منصوبے پڑمل کرنے والے پچھ بدنیت انسانوں نے سواری پرچڑھ کر جاند تک رسائی حاصل کرلی تو اس میں اتنی بردی کون ہی بات ہے کہ ہم اس کوشرعی مسلمات کے خلاف اور اس کے انکار کوصحت اعتقاد کے لیے لازم قرار دینے لگیں؟ شیطان کو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی عمر اور سات براعظموں میں موجود ہر مخص کے دل میں وسوسہ ڈالنے کی صلاحیت دے رکھی ہے تو کیا شیطان کے چیلوں (شیطان کا سب ہے بڑا چیلہ دجال اعظم) کواس طرح کی صلاحیت نہیں دی جاسکتی؟ پھر ایمان والوں کی آ زمائش ہی کیا ہوگی؟ انہیں امتخان ہے گزرے بغیر جنت کس بنیاد پر ملے گی؟ مسلمان کا ایمان دوٹوک اور کھر اہونا جا ہیے۔اس طرح کے شیطانی شعبدہ باز وں ہے اس کو وسوسول كاشكار نههونا جإبيه البنة دلائل وشوامدكي بناير خحقيق وتجسس اور تنقيد وتحص بمارا فرض ہے۔آ یئے! اہلِ مشرق کے مشاہدے اور اہلِ مغرب کے تجزیے پرایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابل مشرق كالمشابده:

گزشته دنوں آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں جانا ہوا۔ وہاں کے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ یہاں بارشیں زیادہ نہیں ہوئیں۔ یہاں جس غیر معمولی سیلاب نے بتاہی مجائی وہ پہاڑوں پرجمی'' نیلی برف' کے بیدم کیھلنے اور پھر''گرم بارش'' برسنے سے ہوا۔ نیلی برف اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جمنے اور کیھلنے والی برف کے نیچے بیسیوں فٹ بنچے صدیوں اس برف کو کہتے ہیں جو ہرسال جمنے اور کیھلنے والی برف کے بیچے بیسیوں فٹ بنچے صدیوں

244

#### M/M/PAK®のはCIETY.COM

سے جمی ہوئی ہے۔ '' کیل' اور'' دواریاں' نامی دوردراز علاقوں کے بڑے بزرگوں کا کہنا تھا کہ ایک دھما کا ہوا جس سے اُڑنے والی برف کے گلڑے میلوں دور تک گھروں میں جاگرے۔ اس کے بعد'' گرم بارش' ہوئی۔ اس میں بھیگنے سے انسان کوسر دی نہیں لگتی ، گرمی لگتی ہے۔ موجودہ سیلا ب کی ابتدا کشمیر سے ہوئی تھی اور کشمیر کے سیلا ب کی ابتدا '' نیلی برف' لگتی ہے۔ موجودہ سیلا ب کی ابتدا کشمیر سے ہوئی تھی اور شمیر کے بھر ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا اور'' گرم بارش' سے ہوئی تھی۔ پورے پاکستان میں پھر جو پچھ ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ جس طرح ہوا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ بیسب کیا ہے؟ قدرتی وسائل اور فطری موسم کو اپنے قابو میں کرکے جارحانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے دجالی منصوبے کے مزید مظاہر ابھی دنیا دیکھے گی۔ نجانے اس وقت فقیر کہاں ہوگا؟ انسان سمجھنا چا ہے تو تھوڑا بھی مظاہر ابھی دنیا دیکھے گی۔ نجانے اس وقت فقیر کہاں ہوگا؟ انسان سمجھنا چا ہے تو تھوڑا بھی

اہلِ مغرب کا تجزیہ:

مغرب میں جواہل نظر دجائی قو توں کے آلہ کارنہیں وہ اس طرح کی حرکتوں پر نظر رکھتے ہیں ، لیکن بیاجا بھی کہہ چکا ہے کہ وہ اس کی غرض وغایت کوزیادہ گہرائی ہے نہیں بیجھتے خدان کی تحقیقات کے نتائج دجل وفریب کے اس پردے کوچاک کرسکتے ہیں جوانسانی تاریخ خدان کی تحقیقات کے نتائج دجل وفریب کے اس پردے کوچاک کرسکتے ہیں جوانسانی تاریخ کے سب سے بوٹ فتنے نے اپنے آگے تان رکھا ہے۔ ان کے مطابق یہ پُر اسرار نامعلوم قوت جو مختلف ملکوں کے موسی عالات کو چران کن طور پر تبدیل کرنے میں ملوث بتائی جاتی ہے ، عالمی ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا ایک خفیدادارہ ' ہارپ' (Haarp) ہے۔ ماہی ماہرین کے مطابق امریکی محکمہ دفاع کا ایک خفیدادارہ ' ہارپ' والے ماس کرنے کی ہارپ موسم پر کنٹرول عاصل کرنے کی ہدیرترین صلاحیت ہے جس کے ذریعے بالائی فضا کے ایک مخصوص جھے کو نی تالی مقدار میں ہرتی تو انائی سے نشانہ بنا کر ہرتیم کے سمندری طوفان (Hurricane) کھاوہ خشک سالی سے طوفانی بارش ، سیال ب اور بگولوں والے طوفان (Tormadoes) کے علاوہ خشک سالی سے بھی اہلی زمین کو دو چارکیا جاسکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہیم کر امریکی بھی اہلی زمین کو دو چارکیا جاسکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہیم کر نامریکی بھی اہلی زمین کو دو چارکیا جاسکتا ہے۔ عالمی سطح پر موسموں کو کنٹرول کرنے والا ہیم کر نامریکی

ر یاست الاسکامیں کا کونا کے وریان مقام پر 25 کروڑ ڈالر کی لاگت سے تقریباً 20 سال كے عرصے ميں مكمل كيا كيا ہے-114 يكڙر تبے پر پھيلا ہوا ہارپ مركز 360ر يديوڑاسمير ز اور 180 انٹینا پرمشمتل ہے۔ 22 میٹر تک بلندیہانٹینا تباہی کے ہتھیار ہیں جہاں سے کئی ارب وائس قوت کی برقی توانائی ہائی فریکوئنسی ریڈیائی لہروں کے ذریعے زمینی فضا ہے او پر موجود برقائی ہوئی حفاظتی تہہ کی جانب بھینکی جاتی ہے جے Lonosphere کہتے ہیں۔کرہ ز مین کے جاروں طرف 40 سے 600 میل اوپر تک موجود ہیں۔ بیروہی حفاظتی تہ ہے جو روئے زمین پرزندگی کے لیےسورج کی بالائے بنفشی خطرناک تابکاری ہیٹر ہے۔ دنیا کے جس شالی خطے سے اسے بنایا گیا ہے، وہ اس لحاظ سے آئیڈیل ہے کہ سائنس دان وہاں سے بالائی فضاکی جانب برقی توانائی بھینکنے اور اسے زمین پر واپس لانے میں اپی خواہش کے مطابق کامیاب رہتے ہیں۔اس منصوبے کاسب سے اہم خفیہ مقصد یہی تھا کہ Lonosphere کو کیسے اور کہاں شعاعوں کے ذریعے نشانہ بنایا جائے کہ تابکارلہریں واپس ٹھیک اسی مقام پر زمین ہے تکرائیں جہاں سائنس دان جا ہے ہیں اور اس کے متیج میں مطلوبہ منے کا تباہی یا موسم کی تبدیلی کا ہدف حاصل کیا جائے؟ سونا می میں پیشعاعیں ہدف پڑھیں جبکہ کترینا میں مدف سے چوک گئے تھیں۔جس دن ان شعاعوں کا حسب منشا سو فیصد درست استعال در یا دنت کرلیا گیا یا جس دن برمودا تکون میں کارفر مامقناطیسی شعاعوں برمکمل کنٹرول حاصل کرلیا گیا اس دن دنیا حجوثی خدائی اورمظلوم انسانیت پرناجائز تسخیر کے سفا کانہ مظاہر کا وحشت ناک مظاہرہ دیکھے گی۔

تعبير كافرق: امریکا کے خفیہ موسمیاتی جنگی منصوبے''ہارپ'' سے متعلق متعدد دستاویزی کتابیں لکھی جا پچلی ہیں جبکہ دستاویزی فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔اس سلسلے کی سب سے مشہور کتاب'' اینجلز ڈونٹ کیے دس ہارپ، ایڈوانسز ان ٹیسلا ٹیکنالوجی'' ہے۔ٹیسلا ٹیکنالوجی پر سے عاجز '' د جال ۱''میں تفصیل ہے لکھ چکا ہے۔'' د جال ۱''ایسی عجیب کتاب ہے کہ اس میں لکھی گئی

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



#### W/W/P/300 CETY.COM

ا کثر با توں کی مشاہداتی تصدیق اتنی جلدسا ہے آنے پر بھی خودمصنف کوبھی تعجب ہونے لگتا ہے۔ مٰدکورہ بالا کتاب کے مصنف تک بیلنج اور جن مینگ نے پوری دنیا کی ملکیت Lonsphere کوامریکی فوج کی جانب ہے اپنے ندموم مقاصد کے لیے استعال کرنے پرشد پد تنقید کرتے ہوئے کہا ہے:''جمہوری حکومتوں کواپنی پالیسیاں بالکل صاف اور واضح رکھنی چاہمییں جبکہ ہمارے ہاں خاص طور پر ملٹری سائنس کوسات پردوں میں چھپا کر رکھا جاتا ہے۔''اس خطرناک امریکی پروگرام (جھے راقم الحروف ایک بارپھر د جالی پروگرام قرار ویتے ہوئے ذرہ بھی نہیں ہچکیائے گا) ہے متعلق دیگراہم کتابوں میں''اریا واشنگٹن'' کی تصنیف کرده " بارب - دی یاته آف ڈسٹرکشن "اور مصنف جیری اسمتھ کی دو کتابیں " بارب، دى الني ميك ويين آف كانسيرين "اور" ويدروارفير" شامل بير-روس کے جنگلوں سے لے کر ہیٹی اور چلی کے زلز لے تک اور جدہ کے سیلاب سے لے كرياكتان مين آئے طوفان تك جوقوت كارفر ماہے اسے مغرب ميں" "نخ يبي سائنس" كہا جاتا ہے، جبکہ ہم اسے د جالی قو توں کی کارستانیوں کا نام دیتے ہیں۔ آنے والا وقت بتائے گا کون ی تعبیر حقیقت کے زیادہ قریب اور واقعات پرزیادہ منطبق ہوتی ہے؟

#### W/W/A/PAKS@OUETY.COM

# لارڈ کے تخت کی بنیاد

مسجداقصیٰ کے انہدام اور یہودی بستیوں کے قیام کاصبیونی فلفہ بے نقاب پېلی اورآ خری پار:

اسرائیل کی تاریخ ..... شاید ..... اینی " آخری بار " کی طرف جاری ہے جمجی ای کے سر پرست اعلیٰ امریکا نے تاریخ میں'' پہلی بار'' ان اسرائیلی بستیوں کی تغمیر کی ندمت کی ہے جو آج تک اس کی آشیر بادے آباد ہوتی چلی آئی تھیں۔امریکی وزیرخارجہمحتر مہ ہیلری کاننن صلاب نے اے امریکی ناب صدر جوزف بائیڈن کی ابانت قرار دیا ہے، کیونکہ اسرائیلی وزیراعظم نے نئی بستیوں کی تغمیر کا اعلان اس وقت کیا جب امریکی نائب صدر اسرائیل کے دورے کے لیے ''مسیحا کی سرزمین'' پرقدم رنج فرمار ہے تھے۔اسرائیلی وزیراعظم نے حب معمول رواجی چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے تغیر کے اس منصوبے کی''انکوائری کا تھم'' دے دیا ہے۔ امریکی صدر نے ان کی معذرت قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کے اعلان کوامن ممل کے لیے تباہ کن اوراین ہتک قرار دیا ہے۔ ممکن ہے امریکی صدر اور وزیر خارجہ کے بیانات ' تجامل عارفانہ' نہ ہوں، لیکن میہ بات یقینی ہے کہ بنی اسرائیل کی ریاست کے سربراہ کا بیاعتذار اور انکوائری '' تغافل مکارانہ'' ہے۔ وہ خوب انچھی طرح جانتے ہیں کہ بستیوں کی پیٹمیر'' اُس فریق'' کے خلاف''تطہیر'' کا''باطنی منصوبہ''ہے جس کا تعلق''الوہی دائرے'' میں شامل ہوکر''نجات کے حصول'' ہے بھی ہے اور''مطلق حاکمیت'' کے قیام کے لیے''مسیحانہ آئیڈیالوجی'' ہے بھی۔ بیہ ایک ایبا'' غیر منطقی انجام'' ہے جو شیطان کی قوت اور اس کی'' ارضی تجسیم'' کوتو ژکر'' یاک کرنے کاعمل' بھی ہے اور خدا کی'' منتخب مخلوق' کے'' قدیم گھر'' کو دوبارہ روشنی اور زندگی کی طرف لانے کا''الوہی ممل'' بھی ہے۔ ₩WW.Paks

#### WWW.PAK@CETY.COM

عبرانی ادب کی گاڑھی اصطلاحات:

راقم کواحساس ہاوپر کی آخری چندسطروں میں بہت زیادہ گاڑھی اصطلاحات استعال ہوئی ہیں جواکٹر قار کمین کے لیے اجنبی اور نامانوس ہوں گی۔ دراصل جب تک قوم یہوداور یہودیت کے بارے میں خودکٹر یہودیوں کی عبرانی میں اپنے بارے میں کھی گئے تحریوں کونہ پڑھا جائے تب تک ان حقائق سے واقفیت حاصل نہیں کی جاسکتی جو اسرائیلی یہودی معاشرے میں موجود اور موجودہ بی اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز ہیں۔ غیر یہودیوں کو رہنے دیجے، اسرائیل سے باہر رہنے والے اسرائیل کی نفسیات پر اثر انداز ہیں۔ غیر یہودیوں کو رہنے دیجے، اسرائیل سے باہر رہنے والے یہودی بھی اسرائیل کے یہودی معاشرے میں پائے جانے والی اس بنیاد پر تی سے جوجنون کی آخری حدوں کو چھورہی ہے، نیز اسکے چھے کار فر ما" ماوراء الطبعیاتی عوائل" سے اس لیے واقفیت نہیں رکھتے کہوہ جدید یہودی رجھانات کا مطالعہ غیرانی میں گئی یہودی مصنفین کی تحریوں کی روثنی میں نہیں کہوہ جدید یہودی رجھانات کا مطالعہ غیرانی میں گئی یہودی مصنفین کی تحریوں کی روثنی میں نہیں کرسکتے ۔ انگریزی میں قوم یہود کے نظریات ورجھانات پرچھ کچھ کھاجاتا ہے، وہ نی اسرائیل کی حقق کی بینیت کے حوالے سے بنیادی حقائق کو" با قاعدگی سے نظرانداز" کرنے پرشمتل ہوتا ہے۔

اختياري اورغير اختياري وجوبات:

اس کی ایک وجدتویہ کہ یہ تعفی والے ( چا ہے وہ رابرٹ فسک جسے معتدل اسکالر کیوں نہ ہو) عبرانی ما خذ ہے براہ راست استفادہ نہیں کر پاتے ، نہ ان کی توجہ ان اصل ما خذ کے متند ترجموں پر ہوتی ہے ، نہ وہ عبرانی جانے والے السطینی اسکالرز کی تحریروں کو انصاف پر بخی ترجمانی ترجموں پر ہوتی ہے ، نہ وہ عبرانی جانے والے السطینی اسکالرز کی تحریروں کو انصاف پر بخی ترجمانی قراردیتے ہیں ، لیکن قراردیتے ہیں ، لبندا وہ بہت چھوٹے چھوٹے موضوعات پر سطی قتم کی علیت تو بھار لیتے ہیں ، لیکن این پر سے والوں کو بہودی معاشرے اور قوم بہودی نفسیات کا راست فہم عطائبیں کر سکتے ۔ یہ تو فیر اختیاری وجہ ہوئی ۔ دوسری وجہ اختیاری ہے اور بلکے ہے بلکے الفاظ میں اس کی تجیر کی جائے تو غیر اختیاری وجہ ہوئی ۔ دوسری وجہ اختیاری ہے اور بلکے ہے بلکے الفاظ میں اس کی تجیر کی جائے تو کہنا پڑتا ہے کہ آگر بزی ہولئے والے ممالک کی کتابوں کی دکانوں کی الماریاں جن مشہور زمانہ مصفین کی فلسطین پر تعمی تی کتابوں کے ہو جو تلے کراہ رہی ہیں ، ان کی اکثریت والے رجی تات اور طبقے ہے معذرت کے ساتھ ) منافق ہے ۔ وہ اسرائیل میں ظہور پذیر ہونے والے رجی تات والے اقدامات کا جامع تجربے نہیں کرتے ہیں۔

<u>دُخِال (3)</u> ارض فلسطین براسرائیلی بستیوں کی تقمیر کی' بیبودی روحانیت' کے تناظر میں' متعبوفانہ تو دی'

ارضِ فلسطین پراسرائیلی بستیوں گی تغییر کی'' یہودی روحانیت' کے تناظر میں'' متصوفانہ تو جیہ'' اتنی جیران کن نہیں جتنا کہ نائب امریکی صدر کی آید کے موقع کواس اعلان کے لیے مخصوص کرنا۔ ہم کوشش کریں سے کہ ان مہم باتوں کے حوالے سے قارئین کوزیادہ دیر تجسس واسرار میں نہ رکھیں اور یہودی ماخذ کے حوالے سے ترتیب واران کی تشریح کریں۔

غاصبانه کارروائیوں کے دو پہلو:

فلسطین کی بابر کت زمین پر یہودی بستیوں کی تغییر کا ایک تو مادی اور سیاسی پہلو ہے جود نیا کے سامنے واضح ہے اور یہودی بنیاد پرست را ہنماؤں کے درج ذیل بیانات سے مزید واضح ہوجاتا ہے جو ہم مغربی اور یہودی پریس سے نقل کریں گے۔ دوسرا پہلوروحانی یا مابعد الطبعیاتی ہے جے یہودی دانشوروں کی اصطلاح میں 'اسرائیل کی بازیافت کی مسیحانہ جہت' کہا جا تا ہے۔ یہودی دانشوروں کی اجا ہلانہ زعم:

ابتداہم پہلےنظریے ہے کرتے ہیں۔اس کی دومثالوں پراکتفا کافی ہوگا۔

(1) ایلیا زر والڈ مین اسرائیل کا مشہور'' رِ بائی'' ہے (بیلفظ اصل میں'' رِبّی'' ہے بمعنی خدا پرست مذہبی پیشوا، لیکن چونکہ اس کا تلفظ عام قاری'' رَبّی'' کرتا ہے، اس لیے ہم'' رِ بائی'' کا لفظ استعال کریں گے۔ ) بید دریائے اُردن کے مغربی کنارے میں غاصبانہ طور پر قائم کی گئی ایک بستی ''کریت اربا'' کے مشہور'' یشیوا'' یعنی غذہبی ادارے کا سر براہ ہے۔ یہ اپنی مقتدر غذہبی حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرائد میں وقتا فو قنا اس قتم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بجر کے حیثیت کے سبب مختلف یہودی جرائد میں وقتا فو قنا اس قتم کے مضامین لکھتا ہے جو دنیا بجر کے یہودی توجہ اوراحر ام سے پڑھتے اوراس کا دیا ہوا ذہن لیتے ہیں۔ 21 جون 2002 ء کو نیویارک سے شائع ہونے والے مشہور یہودی جریدے'' جیوش پریس' میں اس نے اپنے ایک مضمون میں کے شم کا تکلف کے بغیر فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے محل کر لکھا:

"اسرائیل کے فرزندوں کا اسرائیل کی سرز مین سے منفر تعلق ہے جس کا موازنہ کسی بھی قوم کے اس وطن کے ساتھ تعلق سے نہیں کیا جاسکتا۔ ہماراتعلق تو زمین آسان کی تخلیق کے وقت وجود پذیرہوا تھا۔ ہمارے ہاتھ کا مقدر ہے کہ یہودیوں کوزندگی دیں اور یہودیوں کا مقدر ہے کہ وہ سرز مین کوزندگی

250

WW.PAKS300 ETY.COM

دیں۔ جس طرح جلاوطن یہودیوں کو'' قبرستان میں موجود مڈیوں'' سے تشبیہ دیا گیاہے، اسی طرح ہودیوں سے خالی ارضِ اسرائیل کوایک''ویران مقام'' کہا گیا ہے۔ بیفر مان ریاستِ اسرائیل کے جنم کاحقیقی سبب ہیں۔ بیروشنی ریاستِ اسرائیل کو گھیرے ہوئے ملکوں کی تاریخ میں داخل ہوجائے گی۔ ہم جوڈیا اور ساریا میں غیرملکی علاقوں پر قابض نہیں ہور ہے۔ بیتو ہمارا قدیم گھرہے۔اورخدا کاشکر ہے كهم اسے دوبارہ زندگی كی طرف لے آئے ہیں۔ بدشمتی سے بیثامیں ہمارے پچھ قدیم شہراب بھی غیر ملکیوں کے غیر قانونی قبضے میں ہیں [ یعنی مقامی فلسطینی مسلمانوں کی آبائی ملکیت میں ہیں: راقم ] جو کہ اسرائیل کی نجات کے''الوہی عمل'' میں خلل انداز ہوئے ہیں۔ یہودی عقیدے اور نجات کے حوالے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مضبوط اور واضح آواز میں بات کریں۔ ہمارے لوگوں کو متحد كرنے كے "الوہى عمل" اور ہمارى سرز مين كو "سلامتى" اور " د پلوميسى" كے بظاہر منطقى تصورات سے دھندلا نااور کمزور نہیں کرنا جاہیے۔وہ صرف سے کوسٹے اور ہمارے کاز کے انصاف کو کمزور کرتے ہیں۔ ہم باعقیدہ لوگ ہیں۔ بیہ ہماری ابدی شناخت کا جوہر اور ہرطرح کے حالات میں ہماری بقا کا راز ہے۔ہم اپنی شناخت کی پوشیدگی میں ذلیل وخوار ہوئے اور لٹاڑے گئے۔ہمیں ہمارے وطن میں واپس لانے والے نجات کے مل نے ہمیں ہماری سچی ذات واپس دے دی ہے، جس کو مزید ہیں چھپایا جاسکتا۔ہم عالمی النبیج پرواپس آ چکے ہیں،ہم ایک ذمہ دارحیثیت پاچکے ہیں، جسےہم دوبارہ بھی نہیں گنوائیں گے۔ ہمارے موقف کا صرف ایساہی واضح ، جرات مندانہ اور سلسل اظہار ہی ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو یہود یوں اور ارضِ اسرائیل کی ابدی حقیقت کا احتر ام کرنے پر آمادہ کرے گا۔'' (2)''کش اینز ائیون''ایک اور قابض بستی ہے۔اس کے آباد کاروں یعنی قبضہ گیرر ہائشیوں کالیڈر''مثال گولڈاسٹائن''ہے۔ بیسکریت پیندآ بادکارا نے جارحیت پیند ہیں کہ بیہ بدنام زمانہ اسرائیلی وزیراعظم امریل شیرون جیسے شدت پسند کوبھی ہلکا ہاتھ رکھنے کا طعنہ دیتے تھے اوراس نے جب 2003ء میں دنیا دکھاوے کے لیے پچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں ختم کرنے کا اعلان کیا تا کہان کے رہائشیوں کو بڑی بستیوں میں منتقل کیا جاسکے تو بہت سے بنیاد پرست قبضہ کاروں کو بیابھی برداشت نه ہوا اور انہوں نے '' قبضے' کا لفظ استعمال کرنے پر ایریل شیرون پر سخت تنقید کی۔ان رعاتی تبت-/150روپ 251

WW PASSOCIETY COM

کے متنذ کرہ بالالیڈرنے کہا:''میں وزیراعظم کی بات پر بہت زیادہ جیران اور غصے میں ہوں۔ میں آ اپنے آپ کواس علاقے پر قابض نہیں سمجھتا۔ بہتو ہمارا علاقہ ، ہماراوطن ہے۔''

سیدومثالیں تھیں جن سے ان اسرائیلی قابضین کی اس مجنونا نہ اور مجر مانہ ذہنیت کو سیحھنے ٹیں مہ و مل سکتی ہے جن کا سامنا نہتے اور تنہا فلسطینی مسلمانوں کو ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان مظلوموں سے ان کی آبادز رخیز زمینیں اور انگور وزیتون کے باغات سے سیح ہوئی شاداب قطعے چھینے جارہے ہیں، بلکہ شدت پہنداور بدمزاج و خرد ماغ یہودی قابضین اسے اپنا حق اور کارفضیلت سمجھ رہے ہیں۔ واہ میرے مولی ! تیری ہے جیب الخلقت اسرائیلی مخلوق کیسی بد بخت قوم ہے اور یہ کیسی جا کھسل آز مائش میرے مولی یا تیری ہے جیب الخلقت اسرائیلی مخلوق کیسی بد بخت قوم ہے اور یہ کیسی جا کھسل آز مائش ہے جوفلسطین کے مظلوموں پر آئی ہے۔

دوسرا پہلو-سیح سے تعلق نجات کا ضامن ہے:

ناجائز یہودی بستیوں کو جواز فراہم کرنے کے فلنے کا دوسرا پہلو روحانی یا مابعد الطبعیاتی تصورات پربینی ہے۔ان تصورات کا تعلق ''مسیح پرتی'' یا ''مسیحانہ آئیڈیالو جی' سے ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری نہیں ہونی چا ہے کہ یہودی تحریرات میں جب بھی ''مسیح'' یا''طاقتور ہستی'' یا''نجات دہندہ'' جیسے الفاظ کا ذکر آئے تو اس سے مراد کا ننات کا فتنہ اکبر'' دجال ملعون' ہوتا ہے۔ البلہ ہوتا ہے۔ البلہ ہوتا ہے۔ البلہ الفاظ کو خود بخو د اس معنی کے تناظر میں پڑھا اور سمجھا جائے۔ اس آئیڈیالو جی میں یہ فرض کیا جاتا ہے۔ ''مسیح کی آمد متوقع ہے اور یہودی خدا کی مدد سے غیر یہود یوں پر غلبہ پاجائیں گے اور ہمیشہ ان پر حکومت کریں گے۔'' [اور ماشاء اللہ یہود کی غیر یہود پر بہود یوں پر غلبہ پاجائیں گے اور ہمیشہ ان پر حکومت کریں گے۔'' [اور ماشاء اللہ یہود کی غیر یہود پر بہود یوں کے لیے بہتر بلکہ ان کے تا میں نخمت ہوگی آ

اس نظریے کے مطابق: ''نجات نزدیک ہے، کیونکہ سے گا مدقریب ہے۔ اور سیح کی آمد کو جو چیزالتوامیں ڈال سکتی ہے، وہ اسرائیل کی دراشی سرزمین پرایسے لوگوں کا قبضہ ہے جور دوانی اعتبار ہے ''طاقتور ہستی'' سے تعلق نہیں رکھتے اور اس خامی کی بنا پر وہ نجات پانے کی اہلیت نہیں رکھتے ۔ اگر کوئی مسیح پرست جس کا تعلق روحانی اعتبار سے ''مقتدر ترین ہستی'' کے ساتھ قائم ہے، کی جانداریا ہے جان چیز (مثلاً: زن، زریاز مین) کوچھولے یا پنی ملکیت بنا لے تو وہ نجات یا جائے گی۔''

252

WW.PAKSOS FTY.COM

" نجات " کے اس تصور اور مسے سے تعلق حاصل کر کے " تطبیر بخشے " کے اس نظر یے کا اطلاق اول مصداق پر ہوتا ہے۔ لبذا " مسیانہ آئیڈیالو جی " کے مطابق جب وی بہودی قابض کسی فلسطینی مسلمان سے اس کی آبائی ملکستی زین آئیڈیالو جی " کے مطابق جب کوئی بہودی قابض کسی فلسطینی مسلمان سے اس کی آبائی ملکستی زین چھینتا ہے تو یہ قبضہ گیری نہیں ، یا دھونس دھاند لی سے لیتا ہے تو یہ سینے زوری نہیں ، یہ تو " پاک کرنے کا عمل " ہے۔ مسیح پر ستوں کے مطابق اس زیمن کو" شیطانی طقے" سے نکال کر" الوہی طقے" میں داخل کر کے نجات دلائی جاتی ہے۔ نجات کا مطلب یہ کہ جب زیمن یا کوئی بھی منقولہ یا غیر منقولہ چیز سے اپنی نسبت کرنے والے بہودی سے منسوب ہوجاتی ہے تو وہ اس کا نتا ہی " گل" اور " واحد صدافت" سے کہ رسائی حاصل کر کے شر سے نجات یا جاتی ہے۔ اسرائیل کی" الوہی فتح" کے لیے زیمین کوشر انگیز نا پا کی سے پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر چہ بیمل انتہائی ہلاکت خیز کیوں نہ ہو بینی اپٹم بم جیسی انتہائی مہلک چیز کے استعال کی نوبت کیوں نہ آجائے۔

درج بالا فلسفه مبالغه آمیز خیال یا وہم معلوم ہوگا اگر ہم یہاں بھی کچھٹا مور'' رِ بائیوں'' کے کم از کم دوحوالے نیددیں۔ملاحظ فرمائے:

''(1) شمریا ہواریکلی اسرائیل میں مقیم رِبائیوں میں منفر دمقام اور منصب کا حامل ہے۔وہ 1967ء کی جنگ جس میں اسرائیلی افواج نے القدس سمیت بہت سے مسلم علاقے پر قبضہ کیے رکھا، کے متعلق لکھتا ہے:

"1967ء کی جنگ ایک" مابعد الطبعیاتی کا یا کلپ "تھی اور اسرائیل کی فتح زمین کو" شیطانی قو توں کے دائر ہے" سے نکال کر" الوہی دائر ہے" میں لے آئی تھی۔ اس سے مفروضے کی سطح پر سے ٹابت ہوگیا کہ" مسیحاند دور" شروع ہو چکا ہے۔"

(2)''ای ہدایا''نامی ربی اپنی تغلیمات میں اسی فلنفے کی یوں تشریح کرتا ہے: ''1967ء کی فتو حات نے زمین کو دوسر نے فریق [ بیشیطان کا مہذبانہ نام ہے] ہے آزاو کرالیا۔ایک باطنی قوت سے جوشر، نا پاکی اور کر پشن سے جسیم ہے۔ یوں ہم یہودی ایک ایسے دور میں داخل ہور ہے ہیں، جس میں دنیا پر''مطلق حاکمیت'' قائم ہوجانی ہے۔''

253

CIETY.COM

ان جنونیت پہند اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے ہوئے انتہا پہند یہود یوں کے مطابق اگر اسرائیلی حکومت نے مفتوحہ علاقوں سے انخلاکیا تو اس کے'' مابعد الطبیعاتی'' نتائج برآ مد ہوں گے بعنی خدا ناراض ہوجائے گا، روح ناپاک ہوجائے گی اور زمین پر شیطان کا اقتدار دوبارہ قائم ہوسکتا ہے۔ رہاجانوں کا ضیاع تو شیطان کی اور بدی کی حکومت ختم کرنے اور نجات کا رُخ تبدیل کرنے سے بیجنے کے لیے ہلاکت انگیزعمل ویسے بھی ضروری ہے۔

عام قارئین کو بیتوضیحات نہایت عجیب وغریب دکھائی دیتی ہوں گی کیکن شایدوہ وفت قریب سے قریب تر ہوتا جار ہاہے جب دنیاان مغضوب ومقہور جنونیوں کی برپا کردہ د جالی شورش کے نتائج اپنی آئٹھوں سے دیکھے گی۔

آخرى دوياتين:

آخريس ممايك بابت امريكى اور يوريى عوام ہے كہيں كے اور ايك عالم اسلام كے باشندول ہے۔ يهودي شدت پسندول كى برياكرده ميشورش جوتيسرى جنگ عظيم كاپيش خيمه ثابت هوگى ،صرف عربوں یا مسلمانوں کے خلاف نہیں، تمام غیریہودیوں بشمول امریکیوں کے خلاف ہے۔''مسیحا پرستوں'' کے نزدیک تمام غیریہودی چاہے وہ امریکی یا پورپی کیوں نہ ہوں،'' جنٹائل' ہیں اور تمام جنٹائل (غیریہودیوں کے لیے سکہ بندیہودی اصطلاح) شیطان کے قبضے میں ہیں۔ چونکہ شیطان منطق خوب جانتا ہے اس لیے شیطانی قوت اور اس قوت کی ارضی تجسیم یعنی غیریہودیوں کوصرف غیر منطقی اقدام کے ذریعے توڑا جاسکتا ہے۔ بیاقدام ایک طرح کا جادوئی باطنی منصوبہ ہوسکتا ہے۔لہذا جو کچھآج مارچ 2009ء میں امریکی نائب صدر کے ساتھ ہوا، یہی کچھ پچھلی صدی کی آخری دہائی میں بھی یہودنواز امریکا کے ساتھ ہوا تھا جب امریکی وزیر خارجہ جیمز بیکر اسرائیل آیا تو ایک شدت پیند یبودی تنظیم''کش ایمونیم'' یعنی''ایمان والوں کی جماعت'' نے شیطان کی قوت اور اس کا امریکی روپ توڑنے کے لیے اس باطنی منصوبے پڑمل کیا تھا کہ ارض اسرائیل کوشیطان کے قبضے ہے آزاد كروانے كے ليے نئ آبادياں قائم كرنے كا اعلان كيا۔ آج بھى انہوں نے اس خفيہ باطنى فليفے كے تحت پیچرکت کی ہے جس میں فلسطینی مسلمان اور امریکی عیسائی دونوں کو یکساں طور پر شیطانی قو توں کا

رما چی تیت-/150روپ

## M/M/PAKSOCIETY.COM

مظہر بھتے ہوئے ایک طرح کا سفل کمل کیا گیا ہے۔اسے اتفاق یا محض اپنی قوت کا سیای اظہار سجھنا قطعاً غلط ہوگا۔ یعنی یا بیہ جہالت ہوگا اور یا نفاق ...... دونوں کی تفصیل ہم مضمون کے آغاز میں بیان کر بچکے ہیں۔ امریکیوں کو چاہیے نہ جاہل بنیں اور نہ منافقین کے ورغلانے میں آئیں۔حقیقت پہندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سانپ کواپئی آستین سے نکال باہر کریں۔

برادران اسلام سے بیعرض کرنا ہے کہ خدارا! یہودی بستیوں کے قیام کو ہلکا نہ لیں۔ یہ الارؤ کے تخت کی ارضی مدؤ ' ہے۔ خفیہ یہودی نظریات کے مطابق ریاست اسرائیل اس دنیا میں 'لارؤ کے تخت کی بنیاؤ' ہے۔ بیز مین پر'' آسانی بادشاہت کی اساس' ہے۔ ان بستیوں کے ذریعے بی اسرائیل کی'' موروثی زمین کی تطبیر' کے بعداگلا ناپاک قدم مجداقصیٰ کے خلاف اُنٹے گا اور اے دویا تین حصوں میں تقسیم کر کے تطبیر کے مل کا ''حتی آغاز'' کیا جائے گا جواللہ نے چا باتو نفرت کی اس ریاست کے انجام کا آغاز بھی ہوگا۔

اگر .....الله دنه کرے ..... بیت المقدی کے دو صے ہوئے تو نصف جنو بی مسلمانوں کے پاس
رہنے دیا جائے گا جس میں مجدانصیٰ کا ہال ہے اور نصف شالی یہودی قبضہ کرلیں گے جس میں دنیا
کی خوبصورت ترین ممارت '' زردگنبہ'' ہے۔ اس کے ینچے موجود مقدی چٹان پر بے داغ زرد کھال
والے پچھڑے کی قربانی ہوگی تو '' مسیحا'' خروج کرآئے گا اور جب مسیحا خروج کرے گا وہ'' منز و
عن الخطا الوہی را ہنمائی'' کی بنا پر'' ازلی انفرادیت'' کی حامل'' خدا کی محبوب قوم'' کو'' الوی مقصد
کی تکیل'' کے لیے ساری دنیا پر'' مطلق العنان بادشاہت'' قائم کر کے دے گا۔ الی بادشاہت
جس میں نا پاک ارواح کے لیے کوئی جگہ نہ ہوگی۔

اوراگر خدانخواسته مجدافضی کے ابتدائی طور پر تین جھے ہوتے ہیں تو وہ اس نقشے کے مطابق ہوں گے جو غامدی کمتب فکر کے بعض اسرائیلیت زدہ تحقیق کاروں نے اسلامی تاریخ کی انوکھی منطق ''ارضِ فلسطین کی ورافت اور مسجد اقصلی کی تولیت یبود کاحق ہے' کے مقالے کے ساتھ ہمارے ایک رسالے (ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ) کے اندرونی ٹائٹل پر چھایا تھا۔ ان حضرات نے ہمارے ایک رسالے (ماہنامہ الشریعہ گوجرانوالہ) کے اندرونی ٹائٹل پر چھایا تھا۔ ان حضرات نے ہمار کا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن جانے والے جانے ہیں کہ بیروس سے نقل مکانی کرے اسرائیل اس کا حوالہ نہیں دیا تھا، لیکن جانے والے جانے ہیں کہ بیروس سے نقل مکانی کرے اسرائیل میں ہوئے۔ 150/۔۔۔

#### WWW.PA(3) CIETY.COM

جابسے والے ایک یہودی پروفیسر'' آشرکوف'' کا تجویز کردہ تھاجس میں موجودہ مسجداقصیٰ کے تین حصے کر کے دایاں یابایاں حصہ یہودکودینے ک''پُرخلوص'' تجویز دی گئی تھی۔ اینٹ نہ نہی تو ذر ہے:

الغرض خاکم برہن! مبحداقصیٰ کے دوجھے کرنے کی تجویز ہویا تین، عالم اسلام کواس حوالے سے یک جان و یک زبان ہوجانا چاہیے کہ وہ د جال اوراس کو'' میج السلام'' سیجھنے والے انسانیت و ثمن جنونیت پیند یہود یوں کے ہاتھ مبحداقصیٰ کی ایک اینٹ تک بھی نہ چینچنے دیں گے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا، ہماری غیرت کا امتحان اور مستقبل قریب میں ہماری بقا اور نجات کی کسوئی ہے۔ د جال کے پیروکارا گرجھوٹے وعدوں کے موعودہ لمحات کو قریب سیجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ د جال کے پیروکارا گرجھوٹے وعدوں کے موعودہ لمحات کو قریب سیجھتے ہیں تو ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے سیج وعدوں پریقین نہ کریں اور مطہر ومقدس'' القدس'' کی تطہیر وتقدیں کے لیے اپنی جان، مال ، زبان اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت یا طاقت کو استعال کرنے کا عہد نہ کریں۔ ''لارڈ کے تخت کی مال ، زبان اور اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت یا طاقت کو استعال کرنے کا عہد نہ کریں۔ ''لارڈ کے تخت کی بنیا ذ' رکھنے کی طرف تیزی سے بڑھنے والے ابدی ذلت کا شکار ہوں گے، تو ہم کیوں نہ ان لوگوں میں شامل ہونے کا عہد کر لیں جو پورے کر ہ ارض پر قائم ہونے والی خلافت الہیے کی اینٹ یا ذر سے کے طور پر استعال ہوں گے۔

www.Pafesciety.com بايقة المارانية المارانية

# د جالی ریاست کا خاتمه: وجهاور وجو بات

18 جون،2010ء کو دوگر ما گرم خبریں قارئین کی نظر سے گزری ہوں گی۔ایک زیرِ نظر مضمون کے شروع میں اور دوسری آخر میں ملاحظ فرمائے۔ پہلی خبر کچھ یوں ہے: ''اسرائیل آیندہ20سال کے دوران دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گااور لا کھوں فلسطینی مہاجرین مقبوضہ علاقوں میں اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ بیپیش گوئی امریکی خفیہ ادارے سی آئی اے کی ایک رپورٹ میں کی گئی ہے۔ امریکی سینیٹ کی انٹیلی جنس ممیٹی کے بعض ارکان کوبھی اس ربورے کے مندرجات ہے آگاہ کیا گیا ہے۔ربورٹ میں کہا گیا ہے امریکی عوام گزشتہ 25 سالوں سے مسطینی باشندوں پراسرائیلی مظالم کامشاہدہ کررہے ہیں،وہ اب مزید خاموش نہیں رہیں گے۔جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت کا خاتمہ اور سابق سوویت یونین کی محلیل جیسے حقائق بیرواضح کررہے ہیں کہ اسرائیل جونوآ بادیاتی طاقتوں کا ا کے منصوبہ تھا، تاریخ کے ہاتھوں جلدیا بدیرا پنے انجام کو پہنچ جائے گا۔رپورٹ میں مزید کہا سمیا ہے صورت حال تیزی کے ساتھ مشرقِ وسطی کے مسئلے کے "دوریاسی حل" سے "ایک ر پاستی " حل کی طرف جار ہی ہے جس کے نتیج میں آیندہ 15 سال کے دوران 20 لاکھ يبودي امريكا جبكه 15 لا كھ سے زيادہ روس اور يورپ كے ديگر حصول كونتقل ہوجا كيں گے۔ ر بورث میں کہا گیا ہے نسل پرستی کے اصول پر قائم اسرائیلی حکومت کے خلاف امریکا میں رائے عامہ تیزی ہے تبدیل ہورہی ہے۔امریکی ذرائع ابلاغ کےمطابق اس وقت امریکا میں 5 لا کھے کے قریب یہودی آباد ہیں۔''(18 جون2010ء کے قومی اخبارات) اس خبر میں اسرائیل کے ٹو شنے اور ارضِ مقدس کے آزاد ہونے کی ایک ہی وجہ بیان کی سنی ہے: امریکی عوام کا خاموش نہر ہنا ہمیکن کیا امریکی عوام کی خاموشی یا ناراضی اتنی قوی اور الما ق المست -/150/ دب

میں پسنے والے مسلمانوں سے ہمدردی یا اسرائیل کی مخالفت نہیں ،اس کی وجہ یہودی میڈیا کو اس جانب متوجہ کرتا ہے کہ وہ امریکی عوام کوساتھ ملائے رکھنے پرمحنت کرے، ورنہ لے

ع با جب مرجہ رہ ہے مدووہ ہری وہم وس طامات رہے پر فت مرح، ورید ہے پالک کا تیا پانچا ہوسکتا ہے،اس وجہ کا تدارک بھی ہی آئی اے اور موسادل کر کرلے گی،لیکن

ان دیگروجو ہات کا کیا ہوگا جن کی طویل فہرست ہے؟ جی ہاں! پوری فہرست ۔ کیونکہ اگرغور

کیا جائے تو اسرائیل کو در پیش خطرات اورالقدس کی آزادی کی اور بھی متعدد وجوہ ہیں ، بلکہ

وجوه كى انواع واقسام ہيں جن كا ہم غير جانبدارى سے جائز ہ ليتے ہيں۔

ایک وجہ تو بھوئی ہے۔اللہ رب العزت نے دومرتبہ یہود کی نافر مانیوں پرانہیں صرف جلا وطنی کی سزادی۔ پہلی مرتبہ موسوی شریعت کے انکار پرعراتی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں اور دوسری مرتبہ شریعت میسوی کے انکار پر دومی جز ل طبیطوس (ٹائی ٹس) کے ہاتھوں۔اب شریعت محمدی کے انکار پر ان کو صرف وطن سے نہیں، دنیا ہے ہی جلا وطن کر دیا جائے گا۔ یہ سبال ازخود اسٹھے نہیں ہوئے ،مشیب الہی نے انہیں اکٹھا کیا ہے۔اللہ تعالی فرماتے ہیں: "مجر جب آخرت کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آئے گاتو ہم تم سب کو جمع کر کے حاضر کریں گے۔ "(بی اسرائیل: 104)

دوسری وجہ تیسری جنگ عظیم کا امکان اور اس میں دنیا بھر کے بجاہدین اور منصف مزاح

عیسائیوں کا فلسطین کے مظلومین ومحصورین کی امداداور پھر ہرمجدون کے میدان میں تاریخ ساز

معرکہ آرائی ہو علی ہے۔ اس وجہ کا تعلق چونکہ کی درجے میں آخرز مانے کی علامت ہے جڑتا

ہوادران علامات میں حد درجے کا ابہام ہے، اس لیے ہم اس وجہ کی تطبیق یا اس کی تشریح پر
اصرار نہیں کرتے۔ اللہ بی اپنے رازوں کو بہتر جانتا ہے۔ ہم اگلی وجہ کی طرف چلتے ہیں۔

ایک بڑی وجہ یہود یوں میں پائے جانے والے حد درجہ متشدداور انتہا پہند نہ ہی گروہ اور

ان کا با ہمی اختلاف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے: "تم ان کو سرسری نظرے دیکے میں ایک

#### OCIETY.COM وبنال A/A/A/PA

سمجھو گےلیکن درحقیقت ان کےول جدا جدا ہیں۔" (الحشر: 12)

اس انتشاروافتر اق کی حقیقت کا احساس آج کے اسرائیلی معاشرے کا جائزہ لینے سے ہوسکتا ہے۔ اس معاشرے میں مذہبی بنیاد پر تقسیم درتقسیم کاعمل روزِ اول سے جاری وساری ہے۔ ہر مذہبی گروپ کی الگ سیاسی پارٹی اور اپنے الگ رتی ہیں۔ آگے کی بات کا تصور کرنا مشکل نہیں ہے کہ ونیا کی سیاست کی طرح آخرت میں جنت کا استحقاق بھی اسی گروہ بندی کی اساس پر تقسیم ہوتا ہے۔

ایک بڑانسلی اختلاف اشکنازی اورسیفر ڈی یہود یوں کا ہے۔ عبرانی میں سیفر ڈی کا مطلب ہے: ''ہسپانوی۔'' مسلم ہسپانوی سلطنت میں رہنے والے یہودی تارکین وطن مسلمانوں کی اہل کتاب سے زم مزاجی کی وجہ سے بہت پھلے پھولے۔ان میں نسلی افتخارا تنا زیادہ ہے کہ وہ بقیہ یہود یوں کو حد درجہ حقیر سمجھتے ہیں۔ مثلاً: موسیٰ بن میمون نے جو خلافت نہانیہ کے دور میں خلفاء کے قریب رہا اور ازمنہ وسطی کا ایک مشہور رہی اور فلسفی تھا، نے ہسپانیہ کے دور میں خلفاء کے قریب رہا اور ازمنہ وسطی کا ایک مشہور رہی اور فلسفی تھا، نے اینے بیٹے کو ہدایت کی تھی:

"اپنی روح کی حفاظت کرنا اوراشکنازی ربیول کی کھی ہوئی کتابیں مت پڑھنا۔ بیلوگ صرف تب لارڈ پرایمان لاتے ہیں جب سر کے اور اسن میں پکایا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ ان کا ایقان ہے کہ لارڈ ان کے قریب ہے۔ اے میرے بیٹے! صرف اپنے سیفر ڈی بھائیول کی صحبت اختیار کرنا جو" اہالیانِ اندلیہ" کہلاتے ہیں۔ صرف بہی لوگ ذہین ہیں۔ "

ووسری طرف اشکنازی بہودا پنے مخالف سیفر ڈی بہود یول سے رشتہ نا تا نہ کرنے سے

دوسری طرف اشکنازی بہودا پنے مخالف سیفر ڈی بہود یول سے رشتہ نا تا نہ کرنے سے

لے کر ان پر جادو کرنے تک کو اپنے لیے جائز سیمھتے ہیں۔ دونول گروہول میں نسلی تعصب
وبرتری کا اظہار اسرائیل معاشر کو مشقلاً انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار رکھتا ہے۔

ایک تیسری تقسیم فرہبی، روایت پہند اور سیکولر بہود یول کی بھی ہے۔ یہودی آزاد
احکامات پر عمل کرنے نہ کرنے کے اعتبار سے ہے۔ یورپ سے آنے والے بہودی آزاد
خیال اور ابا حیت پہند ہیں۔ مشرقی مما لک سے گئے ہوئے بہودی کئر قدامت پہند ہیں۔

خیال اور ابا حیت پہند ہیں۔ مشرقی مما لک سے گئے ہوئے بہودی کئر قدامت پہند ہیں۔

میں ہے۔ پچھ یہودی مخصوص روایات اور رسوم کی حد تک یہودی ہیں۔اس طرح بیہ معاشرہ مذہب پر عمل کے لحاظ سے بھی تین حصوں میں تقشیم ہے:

(1) ندہبی یہودی آرتھوڈکس ربّوں کی تشریحوں کوسلیم کرتے ہوئے یہودی ندہب کے احکامات برعمل کرتے ہیں۔ان میں سے بہت سے یہودی عقیدے سے زیادہ عمل پر زوردیتے ہیں۔اسرائیل میں اصلاح پنداورقد امت پندیہودی تھوڑے ہیں۔
(2) روایت پند یہودی کچھ زیادہ اہم احکامات پر توعمل کرتے ہیں لیکن زیادہ سخت احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔تاہم وہ ربّو کا اور فدہب کا احتر ام ضرور کرتے ہیں۔
(3) جہاں تک سیکولر یہودیوں کا تعلق ہے تو ممکن ہے وہ بھی بھی ''سینا گوگ'' چلے جاتے ہوں تاہم وہ ربیوں کا احتر ام کرتے ہیں نہ فدہبی اداروں کا۔اگر چدروایتی اور سیکولر بیودیوں کے درمیان تھنجی ہوئی کیرا کثر غیر حقیق ہوتی ہے، تاہم دستیاب تحقیقات سے پتا ہودی سیکولر ہیں۔ 50 سے 55 فیصد تک روایتی ہیں اور تقریباً ورتقر یباور تقریبی ہیں۔

اس کے علاوہ بھی کئی وجوہات ہیں جن کی بنا پر اسرائیلی معاشرہ بھی بھی متحد معاشرہ نہیں بن سکتا۔ بیٹوٹ بھوٹ کا شکار ہوتے ہوئے ریزہ ریزہ ہوجائے گا اور رہے گا نام صرف اللہ کا۔ تبھی تو ان اسرائیلی باشندوں نے جو دوسرے ممالک سے نقل مکانی کر کے فلسطینی مسلمانوں کی زمین پر آب ہے ہیں، اپنے پر انے پاسپورٹ ضائع نہیں کیے۔ وہ دہری شہریت کے حامل رہنا چاہتے ہیں اور ''واپسی کاسفر''یا''مسیحا کی آمد'' دونوں کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یہ تو اندرونی وجوہات ہوگئیں۔ بیرونی اعتبار سے نہ صرف یہ کہ اسرائیل پڑوی عرب ممالک سے مستقل اور دائی وجوہات پر مشمل تنازعات برپا کیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی ممالک سے مستقل اور دائی وجوہات پر مشمل تنازعات برپا کیے ہوئے ہے، بلکہ اس کی خایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ ناانصافی پر اس سے وہ ممالک بھی نالاں ہیں جو بھی اس کی جمایت میں اقوام متحدہ میں ووٹ دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رو یے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس نے اس کے خوفناک چرے کے ساہ دھند لے دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رو یے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے خوفناک چرے کے ساہ دھند لے دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رو یے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کے خوفناک چرے کے ساہ دھند لے دیتے رہے ہیں۔ حال ہی میں جس شدت اور وحشت بھرے رو یے کا مظاہرہ کو روکا ہے، اس نے اس کے خوفناک چرے کے ساہ دھند لے دین کے دینے کے ساہ دھند کے دین کے میں وقت کے دین کے دینے کے ساہ دھند کے دین کی تو بھی دو دین کے دین کر بڑی فیات کی کوئی کے دین کے

#### WW.PAKaso,CETY.COM

نقوش دنیا کے سامنے ظاہر کردیے ہیں۔اس طرح آہتہ آہتہ امریکی اور مغربی دنیااس کے روایتی شدت پسندانہ نظریات سے بیزار ہوتی جار ہی ہے اور یہ بیزاری جلدیا بدر ضرور رنگ لائے گی۔ان شاءاللہ!

دوسری طرف افغانستان (بعنی خراسان: دریائے آموے اٹک تک) میں اس بے تعاشا معدنی دولت کی دریافت کی خبریں آگئی ہیں جس کا کئی سال پہلے انہی کالموں اور نقشوں میں اظہار کردیا گیا تھا۔ اس وقت اس پرویے ہی تعجب کیاجا تا تھا جیسے آج دجالیات پر شمنل تحریروں پر کیا جا تا ہے۔ حامد کرزئی اپنے گھر کی دولت یہودنوازقو توں کو پر دکر کے خود خیرات کا کشکول ڈونرمما لک کے سامنے پھیلاتے رہیں، لیکن اس نطاء ہجرت و جہاد کی دولت اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اور انفاق فی سبیل اللہ کے اصول کے تحت خرچ ہوئی تو مشرق و مغرب کے فاصلے سمٹنے میں در نہیں گئے گی سعودی عرب نے مالدار ہونے کے بعد اپنی سرحد'' القدی' سے ہٹالی اور فلسطین کی سرحدے گئے والی سرزمین اُردن کے حوالے کردی ، لیکن ظرت کے فاصل ہے افغانستان جب سعودیہ جسیا مالدار ہوجائے گا تو وہ اسلامی دنیا کا حق فراموش نہ کرے گا ، کیونکہ اسلامی دنیا نے اس کی غربت کے دنوں میں اسے فراموش نہیں کیا تھا۔ اللہ کرے کہ رحمانی ریاست کے حودج کے بیدن اور عالم اسلام کے اتحادوتر تی کا یہ منظر ہمیں بھی دیکھنا فصیب ہو۔ آمین

#### CIETY.COM



4"150/Www.Paksociety.com

#### M/M/PAK(3)がCIETY COM

# سورهٔ کہف کی آیات کی خاصیت

السلام عليكم ورحمة الثد

اُمید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔مفتی ابولبابہ شاہ منصور صاحب سے بیمعلوم کرنا تھا کہ سورہ کہف میں کون سے بیانے کے لیے حضور صلی کہف میں کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے بیسورۃ فتنہ دجال سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے؟

والسلام ....عبدالله

#### جواب:

اگرہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول وُعاوَں اور وَظا نَف کے الفاظ پرغور کریں تو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کوان وُعاوَں کی تلقین کی ہے جن بیں خاص روحانی اور تکویی تا شیر ہے اور اس کو قبولیت بیں خاص و خاص و خال ہے۔ ان الفاظ بیں بھی پچھالی ہی غیبی برکت ہے۔ البتہ یہ بات مدنظر رہے کہ اُمت کو صرف وُ عالی تعلیم نہیں دی ہے بلکہ وُ عاوَں کے ساتھ ساتھ مل کی تلقین بھی کی ہے۔ مثلاً: حصر ساتھ ساتھ مل کی تلاء عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ '' …… البتہ یہ مون اللہ' ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وُ عاتفیم فر مائی جو نہ صرف وُ عاتفی بلکہ شباعت اور سخاوت کی تعلیم بھی تھی۔ اللہ مائی اللہ علیہ واللہ واللہ من اُلہ من اُلہ واللہ واللہ و من علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ واللہ وال

### W/W/WPASSOCIETY.COM

# حرمين ميں مخصوص علامات

محتر م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله

اللہ تعالیٰ نے احقر کواس سال جج کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطافر مائی۔ وُعافر ما کیں اللہ میرے سمیت تمام مسلمانوں کا جج قبول فرمائے اور بار بار حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔
جج کے بابر کت سفر کے دوران ایک اہم چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے ناچیز کی توجہ مبذول کروائی۔ وہ یہ کہ پولیس، شہری دفاع اور فائر ہریگیڈ کے تمام اہلکاروں کی ورد یوں اور دفائر پر دجالی نشانات ( کون، اکلوتی آ کھاور شیطانی تاج) نمایاں طور پرواضح سے یہاں تک کہ نمی میں شہری دفاع کے دفتر میں جو قالین بچھے ہوئے تھے، ان پر بھی دجالی کون بنی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ تمام میڈیکل اسٹورز پر سانے کا نشان بنا ہوا تھا۔

کچھ پمفلٹ احقر کے ہاتھ مجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی ہوئی نمائش میں گئے جو
آپ کی خدمت میں ارسال ہیں۔ پولیس کے کارکن اور شہری و فاع کے لوگ اپنے فرائض حرم مکہ
اور حرم مدینہ کے علاوہ مشاعر (منی، مزدلفہ، عرفات) میں بھی سرانجام دے رہے تھے تو دجالی
نشانات تمام حرمین میں ان کے ساتھ ساتھ گردش کررہے تھے جو کہ ایک نہایت ہی تشویش ناک
بات ہے۔ یہ نشانات آپ شہری و فاع کی ویب سائٹ (www.998.gov.sa) اورٹریفک
کنٹرول کی ویب سائٹ (www.saher.gov.sa) پر بھی د کھے سکتے ہیں۔

اس کے علاوہ گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پر بھی دجالی تکون بنی ہوئی تھی۔ وُعا فرما ئیں اللہ رب العزت مجھے میرے خاندان اور تمام مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور اگر میری زندگی میں حضرت مہدی کا خروج ہوتو اس میں شامل ہونے کی تو فیق دے۔ ہمین والسلام ....عثمان احمد

4×264 ماين آيت -/150 دب

## WW.PAKSOGETY.COM

جواب:

ان علامات کے حوالے سے اس کتاب میں تفصیلی بحث آگئی ہے۔ اللہ کرے کہ بیانکشافات مامۃ اسلمین کی بیداری ، د جالی علامات کومٹانے ، حرمین شریفین کوان سے محفوظ بنانے اور رحمانی شعائر وعلامات کو پھیلانے کا ذریعہ ہے۔

باک سوسائی داری کام داری کام

4. 150/- Paks 265 ety.com

## WWW.PAKSOCIETY.COM

## شكوه بين شكريه!

محتر م مفتی صاحب السلام علیکم ورحمة الله

میرے لیے انتہائی سعادت کی گھڑی ہے کہ آپ سے شرف خطاب سے بہرہ ورہور ہا ہوں۔

بندو نے جناب کی علمی کا وش اور المجھوتی تحریر کا بغور مطالعہ کیا۔ ایک نامانوس اور غیر مشہور بلکہ متوحش مسم کے عنوان کو آپ نے اُمت کے ذہنوں کے قریب سے قریب تر لانے کی ایک مشکور اور لائق تھا یہ سعی فر مائی۔ اس کی جس قدر حوصلہ افزائی کی جائے ، وہ نیچ ٹابت ہوگی۔ اس پیچیدہ اور عمیق فن کی بیشتر معلومات سے آپ نے نقاب کشائی فر مائی ہے۔ بندہ نے اس بارے میں دودر جن سے ذائعہ تت سے استفادہ کیا ہے۔

ہے جبتو کہ خوب ہے ہے خوب ترکہاں اب دیکھتے ہیں تفہرتی ہے جا کرنظر کہاں (1) لنگڑ ہے جرنیل کا مصداق:

آن محترم نے اپنی کتاب ' د جال کون ہے؟'' کے صفحہ 197 پر'' ہرمجدون'' کتاب کے حوالے سے گینیڈ بن لنگڑ ہے جرنیل کا ذکر کیا اور اس سے مراد'' جزل رچرڈ مائزر'' لیا۔ بندہ نے بہت سے احباب اور انفزنیٹ سے اس بارہ میں معلومات لیس، کیکن بات واضح نہیں ہو کی اور نیٹ پہت سے احباب اور انفزنیٹ سے اس بارہ میں معلومات لیس، کیکن بات واضح نہیں ہو کی اور نیٹ پہتر اس اور نہ کی بیسا کھیوں پر چلتا ہے۔ اگر جناب والا کے پہر اور نہ کی بیسا کھیوں پر چلتا ہے۔ اگر جناب والا کے پاس و کی وضاحت اور تفصیل ہے تو براہ کرم اُمت کے سامنے پیش کریں تا کہ بیہ بات مزید آشکا را جو جات اور بندہ اس کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ سے جرنیل کا مطالعہ کر چکا ہے، مگر لنگڑ ہے۔ 150 سے 150 س

WW.PAKSQCIETY.COM

وصف اس میں کہیں نہیں ملا کہ وہ تمغے وغیرہ سجا کرظا ہر ہوگا اور بے ساختہ ناظر کے منہ سے یہ نکلے گا:

'' سجان اللہ! واقعی مہدی کاظہور قریب تر ہے کیونکہ کینیڈین کنگڑ اجرنیل ظاہر ہو چکا ہے۔'

اگر آل محترم کے پاس اس کا حوالہ موجود ہوتو براہ تعاون اس سے آگاہ فرما ئیں اور'' الفتن'' میں

یہ دوایت حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کی سند مرفوع نہیں ، یہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ
صحابی کی غیر مدرک بالقیاس بات حدیث رسول کے تھم میں ہے لیکن ناقل کے لیے ضروری ہے کہ وہ

اس کوواضح کرے کہ بیا شرصحا بی ہے۔

(2) کیااصحابِ کہف دوبارہ زندہ ہوں گے؟

سیدنا حضرت عیسی علی نبینا علیه الصلوٰ قوالسلام کے نزول کے بعدان کی معاون شخصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے"امام ابوعبداللہ القرطبی" نے اپنی سند کے ساتھ" محمد بن کعب القرظی "کے حوالے سے اصحاب کہف کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیه السلام کے ساتھ جج کریں گے۔ انہوں نے یہ بات تورات وانجیل کے حوالے نقل کی ہے۔

(التذكره للا مام قرطبيٌّ ، تاريخ ابن كثير ، ج:8 بس:130)

ای سلسلے میں بیاستفسار کرنا ہے کیا" لاتصدق وا اُھل الکتاب و لا تکذبوہ" کے تحتظی طور پراس بات کو مان لینے میں ہمار کوئی شرعی رکا وٹ تونہیں؟ تابید اُید بات بھی پیش خدمت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام کے تبعین میں ہے بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک موجود تھے اور" نصلہ بن معاویہ" ہے ان کی ملاقات ثابت ہے جس میں انہوں نے اپنا نام "زرنب بن برتم ملا" بتلا یا اور کہا حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے میرے لیے دُعا کی تھی کہ ان کے آسان سے نازل ہونے تک باقی رہوں۔ اس واقعے کی خبر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کودی گئ تو انہوں نے تابید فرمائی اور فرمایارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کے بعض وصی عراق کے کنارے اُترے تھے۔

(عبرت کاسامان، اُردوتر جمه، التذکره للا مام قرطبیٌ جس 3 4 2 ، ازمولا ناڈاکٹر حبیب اللہ مختار شہید) (3) د جال 1 کی ا حادیث کی تخریج:

رعایق تیت-/150روپ

267 rietu.com

W/W/A/PAKSSEDCIETY.COM

اہلِ ذوق کے لیے باعث سہولت بھی۔

(4) د جال کس جنس ہے تعلق رکھتا ہے؟

آپ نے دجال کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے رقم فرمایا ہے: "بیتو سیرهی سادی بات ہوئی کر حجال جناتی قو توں کا حامل ایک پیم انسانی، پیم جناتی قسم کی آزمائش مخلوق ہے۔ "(ص: 147)

ال ضمن میں مزید تابید کے طور پر ایک حوالہ پیش خدمت ہے: "علامہ محمد بن رسول البرزئجی السیمی " نے اپنی معرکة الآرا کتاب" الاشاعة لا شراط الساعة " ص 217 دارالحدیث قاہرہ طبع السیمی کی معرک الشیاطین تعمل 2002ء میں کھا ہے: "و کانت المسیاطین تعمل له العجائب، فحبسه سلیمان النبی علیه السلام، ولقبه المسیع. "

اس سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ دجال واقعی جن اور انسان کی مخلوط جنس ہے۔اس سے دجال کی جنس کے ساتھ ساتھ اس کا زمانہ بھی واضح ہوتا ہے۔

(5)2012ء میں کیا ہوگا؟

آپ نے اپنی کتاب میں ظنی طور پر تورات کے حوالے سے اسرائیل کے فاتمہ یا فاتے کے آغاز کا سال 2012 و لکھا ہے۔ آپ کی بات ظن اور قیاس کی حد تک صحیح اور درست ہے، لیکن عوام اس بارے میں 2012 و لیفینی طور پر مراد لے رہے ہیں۔ اگر چہ آپ نے اپنے قار کین کو بار بار توجہ دلائی ہے کہ یہ بات ظنی ہے، حتی نہیں۔ لیکن 2012ء کے نام پر انگلش فلم (جس میں اس سال عالمی جنگ اور دنیا کا اختیام دکھایا گیا ہے) منظر عام پر آنے کے بعد مشکل میں اضافہ ہوگیا ہے۔ نوجوان بار بار آپ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ بندہ اس سلسلہ میں عرض گزار ہے کہ آپ اگر اس بابت مزید کچھور قم فرمادیں گے تویہ ہوا جو چل پڑی ہے، وہ صحیح سمت اختیار کرلے گی۔

(6) مدارس مین "وجالیات" کی تدریس:

آخر میں آپ کی وساطت سے اہل مدارس سے التماس ہے کہ دجالیات کے موضوع کو نصاب کا حصہ بنا کرمعلم ومؤدب کے حوالے کیا جانا چاہیے کہ وہ با قاعدہ تدریس کے اسلوب میں طلبہ کو پڑھائے تا کہ دجال جیسے عظیم فتنہ سے اُمت کو کمل آگاہی حاصل ہو۔ بندہ اس بابت ایک تا پید بھی

رعایتی تیت-/150روپ

#### WW.PA(3)StiDCIETY.COM

رکھتا ہے۔سنن ابن ملجہ میں د جال کے بارے میں مذکورہ طویل حدیث کے بعدامام ابن ملجہ کی بات ييش كرتا هول: "قال أبو عبدالله، سمعت أباالحسن الطنا فسي يقول، سمعت عبدالرحمن المحاربي يقول: "ينبعي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب؛ ليعلّمه الصبيان في الكُتّاب. " (سنن ابن ماجه، باب فتنة الدجال، ص:299، مطبوعة لدي كتب فانه، كراچي) بیمشورہ امام ابن ملجہ کے دا دا استاد کا ان کے استاد کوتھا۔ آج تو اس کی ضرورت واہمیت پہلے ہے کہیں زیادہ ہے۔اس سلسلے میں علماء وائمہ کوخوب تیاری کرنا جاہیے تا کہ وہ عوام الناس کو پوری طرح باخبر کرسکیں۔ جتنا بیہ فتنہ ظیم اور شدید ہے، اُمت بالحضوص علماء وائمہ اس کے تذکرے اور تیاری سے اتنے ہی غافل ہیں۔منداحمیں مذکورایک صدیث میں ہے: "عن صعب بن حثامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لايخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، حتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. "بنده في إساط كيفتراي مرسمين یا قاعدہ وجالیات کو پڑھانا شروع کردیا ہے اور مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں دجال کا تذکرہ بھی با قاعدگی سے کرتا ہے۔نو جوانوں کو خاص طور پر اس سلیلے میں سرفہرست رکھا ہے۔ آپ سے وُعاوَى كاطلب كاربول-"تعاونوا على البروالتقوى" كتحت چند بربط باتيس كرنى ك جسارت کی ہے۔اگرمزاج پرگراں گزریں تو بندہ معافی کا خواستگارہے۔

والسلام .... مجمر مسعود ، فيصل آباد

#### جواب:

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركاته!

یاد آوری اورعزت افزائی کاشکریہ۔احقر کسی اچھے سوال یاعلمی بحث مباحثے کا دل سے خیر مقدم کرتااوراس پرشکرگزاررہتا ہےاورا ہے شکوہ نہیں ،شکریے کا موقع سمجھتا ہے۔ آ ں جناب کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔

(1) ان سطور کوسیاق وسیاق کے ساتھ بغور مطالعے کی ضرورت ہے۔ بیعبارت راقم کی نہیں۔ نداس کی تطبیق مراد بندہ کی متعین کردہ ہے۔ بیرحوالہ دکتورامین جمال الدین کی کتاب ہرمجدون کے بر 150/- على WW.Pa 269 ociety.com

#### W/W/PAKSOUF ETY.COM

ترجے سے بعینہ لیا گیا ہے اور بیان بارہ حوالہ جات میں سے پہلاحوالہ ہے جوراقم نے بلاکسی تا پید وتر دید کے محض اس کیفل کیے کہ اُمت مسلمہ کے زعماء مستقبل قریب کو سنظرے دیکھتے ہیں؟ ان کے شروع میں تصریح ہے کہ بیتمام حوالہ جات بلاتبھر فقل کیے جارہے ہیں۔ جہاں تک رجر ڈ مائر کو کنگڑ ااور بیسا کھیوں کے سہارے چلنے والا کہا گیا ہے، بید کتورامین کا اپنامشاہدہ ہے کہ میں نے اسے افغانستان کےخلاف جنگ کا اعلان کرنے کے لیے آتے ہوئے دیکھا ممکن ہے کہ اس وقت اس کا پاؤں موج کا شکار ہواور عارضی طور پر بیسا کھیوں کا سہارا لینے پرمجبور ہو۔ کتاب الفتن کے الفاظ بیہ بين: "ثم يظهر الكندى في شارة حسنة" اسكار جمه يروفيسرخورشيداحم نيول كيام: " كهر لَنكُرُ اكينيڈين خوبصورت بيج لگا كرظا بر موگا-"شارة"كمعنى"لباس دائع جميل" كے بيں -اس اعتبار ہےخوبصورت بیج کی بہنبت خوبصورت وردی کا ترجمہ زیادہ قریب الالفاظ ہے۔ بیج تو فوجی کی وردی کا حصہ ہوتے ہی ہیں۔اس ہے آ گے کی عبارت جس نے آپ کو خلجان اور تشویش میں مبتلا كيا: "اور بساختة تير ب منه سے نكلے گا ..... "بيد كتورامين كى ہے۔كعب احبار سے منقول اثر کا حصہ نہیں۔اس میں دکتورامین نے عربی ادب کے مخصوص اسلوب میں قاری کو مخاطب تصور كركے بصیغهٔ خطاب بیہ جمله لکھا ہے۔ آپ واوین کو دیکھیں۔ وہ جہال ختم ہوتے ہیں ، حدیث کا ترجمہ وہی ختم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد دکتورامین کا تبھرہ ہے۔جہاں تک حدیث اور اثر کے فرق کو لحوظ رکھنے کی بات ہے تو بیا حتیاط کرنی جا ہے۔ دکتو رمحتر م کی اصل عربی عبارت ہمارے سامنے نہیں، یروفیسرخورشیداحمد کا ترجمہ ہے۔ابنہیں معلوم کہ بیفروگز اشت مصنف ہے ہوئی ہے یا مترجم ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی حسنات قبول فر مائے اور لغزشوں سے در گز رفر مائے۔ (2) راقم نے بیحوالہ تورات وانجیل میں تلاش کیا بہیں ملا۔ آپ کو یا کسی اور صاحب کو بیہ عبارت ملے تومطلع فر ماکراحسان فر مائیں۔شرعی طور پر رکاوٹ ہے آپ کے ذہن میں کیا خدشہ

ہے؟ بیان فرمائیں توغور کیا جائے گا۔

(3)الله كفشل اوراس كى توفيق ئے "وجال I" كى تخ تى احاد يث ومراجعت كا كام كمل ہوچكا ہے۔ چند ہفتوں میں اس کا جو نیاا یڈیشن آئے گا ،اس میں ان شاء اللہ بیاضا فہ جات موجود ہوں گے۔

+150/-Lik W. Pake 270 jetu.com

#### CETY.COM

(4) حضرت سلیمان علیه الصلوٰة والسلام کوالله تعالیٰ نے بیفضیلت عطا کی تھی کہ وہ انسان اور جنات سے بیک وفت کام لیتے تھے۔ان کے زمانے میں انسان اور جنات کا جیسااختلاط تھا، ویسا تاريخ انساني ميں نه پہلے ہوا ہے نه بعد ميں ہوگا۔اس ليے كه حضرت سليمان عليه السلام كوہي بيامتيازي قدرت اورفضیلت دی گئی تھی اور چونکہ انہوں نے دُعاما نگی تھی کہان کے بعد کسی کونہ ملے تو ان کے بعد كوئى اس مرتبے تك نەپہنچا۔سوائے حضور پاك صلى الله عليه وسلم كے بكين آپ صلى الله عليه وسلم تواضعاً اس کا اظهار نہیں فرماتے تھے،للہزاانسانوں وجنات کا اختلاط دورِسلیمانی کا خاصہ ہے۔ مذکورہ حوالے کے مطابق اس دور میں ایک جدیہ انسان پر عاشق ہوگئی اور خاک و آتش کے ملاپ سے اس فتنے نے جنم لیاجوانسانیت کے لیے ظیم ترین اہتلا کا سبب ہے گا۔لیکن بیا یک قول ہے۔دوسراقول ہے کہ دجال کی پیدائش حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوئی ہے جھی تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیدالسلام اوران کے بعد آنے والے انبیائے کرام اپنی امتوں کواس فتنے کے ضمرات سے آگاہ کرتے رہے۔اگر د جال اُن کے دور میں زندہ موجود نہ تھا تو اس کے خروج کا امکان ہی نہ تھا، پھراس ہے ڈرانے کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک اور حدیث میں بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے۔مزیر تفصیل اس کتاب میں پُر اسرارعلامات میں ہے تیسری علامت'' تکون'' کے ذیل میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

(5) اس سوال کے جواب سے پہلے تین اصولی باتیں سمجھ لیں:

1 –غیب کا بقینی علم صرف الله تعالیٰ کی ذات عالی کو ہے۔ قیامت اور علاماتِ قیامت امورِ غیبیہ میں سے ہیں۔ان کے بارے میں کوئی قطعی دعویٰ نہیں کیا جاسکتا بطن اور قیاس کی بنیاد پر تخمینہ لگایا جاسکتا ہے۔ پیخمینہ نہ توابیا ہے بنیاد ہے کہاسے بالکل نظرانداز کر دیا جائے اور نہالیا حتی ہے کہاس کے سوفیصد درست ہونے پراصرار کیا جائے۔

2- پیخمینهاس عاجز ہی کالگایا ہوانہیں ہسعودی عرب کے مشہور عالم ڈاکٹر عبدالرحمٰن سفرالحوالی نے اپی معرکة الآ را کتاب'' روزِ غضب: زوال اسرائیل پر انبیاء کی بثارتیں، توراتی صحیفوں کی ا بی شہادت' کا پوراایک باب اس کے لیے تص کیا ہے اور 2012ء کا حساب ان کالگایا ہوا ہے۔ وہ کتاب کے آخری پیرے میں کہتے ہیں:

''اباس بناپراس دور مصیبت کا اختیام یا دور مصیبت کے اختیام کا آغاز (سن 1967+45)

=2012ء بنیا ہے، یعنی سن دو ہزار بارہ عیسوی۔ بجری لحاظ ہے۔ ۱۳۸۷=۱۳۳۸ بجری۔ اس کی تصدیق ہم امید کرسکتے ہیں۔ گر وثوق ہے ہرگز نہیں کہیں گے، الابید کہ وقائع ہے ہی اس کی تصدیق ہوجائے۔ تاہم عیسائی بنیاد پرست اگر ہمارے ساتھ شرط بدنا چاہیں جس طرح کے قریش نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ روم کی فتح کی بابت باندھی تھی تو کسی ادنی ترین شک کے بغیرہم کہ سے میں کہ دوہ ہم سے ضرور شرط ہار جا کیں گے، بغیراس کے کہ ہم کوئی خاص سن یا وقت بتانے کے پابند ہوں۔'' (ص: 206، 205)

اس کتاب کا ایک اردوتر جمه رضی الدین سیدنے اور دوسرا حامد کمال الدین نے کیا ہے اور بیہ عام مل جاتی ہے۔

3 - اگر کسی کو بیلم ہوجائے کہ ستفتل میں اسلام اور انسانیت کے دشمن کچھ کرنے جارہے ہیں تو اس کا مطلب ہرگزینہیں ہونا جاہے کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرکے آسان کی طرف مندا تھا کے بیٹارہ جائے۔کیابہ چیزاےان فتنوں ہے بچاعتی ہے جوعالمگیر ہوں گے؟ ہرگزنہیں! ہمیں توبہ وصیت کی گئی ہے کہتم میں ہے کوئی بودہ لگانے جار ہا ہواور قیامت کا صور پھونک دیا جائے تو بھی وہ اس بودے کولگاہی ڈالے۔اس کا مطلب میہوا کہ آخرز مانہ کے فتنوں یا علامات قیامت براس كتابى سلسلے سے نیكی پراستقامت اور باطل كےخلاف مزاحت كاسبق لينا جاہے۔ عظیم كار كے بجائے تعطیلِ کاراور بلند حوصلگی کے بجائے مایوی کا شکار ہونا انتہائی بے تدبیری اور کم فہمی ہوگی۔ لہذا نو جوانوں کوان فتنوں کےخلاف کمرکس لینی جاہیے تا کہ روزِ قیامت سرخرو ہو تکیس اور فتنوں کے اس دور میں سرخرو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے جو ہماری اس بکار کے'' خلاصۃ الخلاصہ'' کے طور یرایک سے زیادہ مرتبہ بیان کیا جاچکا ہے۔ یعنی فتنوں سے بچنایاان کے خلاف مزاحمت کرنا جو اخلاص وایثار،تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے ممکن ہے۔ دجالیات پر ککھی گئی کتابوں اور 2012ء کے حوالے سے موجوم ہولنا کیوں کی پیش گوئیوں کا مقصد صرف اتناہے انسان حال کے امرکو پیچانے اور زندگی کی جتنی سانسیں باقی روگنی ہیں ،اللہ کوراضی کرنے میں لگائے اوراس حیات ww.Palaborety.com والمارية المارية ال

فانی کے بقیہ دن اللہ کے دهمنوں کے خلاف سینہ سپر ہوکر گز ارے۔اس کے علاوہ کوئی اور مطلب لینے سے بیاعاجز بندہ بری ہے۔

اب آپ کے جواب کی طرف آتے ہیں:

یہ چیز کلنی ہی ہے۔ قیامت کی طرح علامات قیامت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنی حکمتِ بالغہ کے تحت ابہام رکھا ہے۔ اس حوالے ہے یقینی پیش گوئی کا دعویٰ ہرگز ہرگز نہیں کیا جاسکتا۔ سو چنے کی بات ہے ہے کہ مغرب کا میڈیا جس سے متعلق سب جانتے ہیں کہ نسل انسانی کے ایک مخصوص گروہ کے پاس ہے، وہ اتنی شدت ہے اس چیز کویقینی یا قریب بہیقین بتانے کا پروپیگنڈا کیوں کرر ہاہے؟ اس پر ہمارے اہل علم واصحاب فکرسوچیں تو گمان کی پر چھائیاں حیوث کر بہت ہی کر بیں تھلتی چلی جائیں گی۔ہم اس موضوع ہے اتنے غافل ولاتعلق کیوں ہیں اوروہ اتنے پُر جوش اور متحرك كيوں؟ بيسوال تمام اپنا ندر بذات خود ايك علامت چھپائے ہوئے ہے۔ بات بیہ ہے کہ 2012ء د جال کے خروج کا سال تو ہر گزنبیں۔ د جال حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے سات یا نوسال بعد خروج کرے گا اور پیسب جانتے ہیں کہ ابھی تو ان کا ظہور بھی نہیں ہوا تو 2012 ومیں د جال کا خروج کیسے ہوسکتا ہے؟ 2012ء اسرائیل کے خاتمے کا آغاز اس طور پر ہوسکتا ہے کہ جنونی یہودی جواہیے مسیحائے منتظر کے خروج میں مزید تاخیراس لیے برداشت نہیں کرسکتے کہ مجاہدین کی سخت مزاحمت کی بدولت معاملہ ان کے ہاتھ سے لکلا جارہا ہے، وہ برعم خوداس کے خروج کا ٹونکا پورا کرنے کے لیے.... مکنه طور پر ....اس سال کوئی ایسی خطرناک حرکت کریں گے جس سے ہوری دنیا میں بھونیجال آ جائے گا۔مثلامسجدافضیٰ پر بڑاحملہ، زردگنبدکوشہید کرنے کی کوشش،کوئی بڑی جنگ ،مصنوعی طوفان ،سیلاب یا زلزله وغیره-ان کے خیال میں بیصور تحال د جال اکبر کوخروج پرمجبور کردے گی۔(اس یہودی فلفے کی تشریح کے لیےاس کتاب کے آخر میں دیا گیامضمون''لارڈ کے تخت کی بنیاد' ملاحظه فرمائے ) آپ دلچیپ تماشه ملاحظه کیجیے۔ایک طرف یہودیہ بچھتے ہیں کہان کی مشکلات وہ مسیحاد ورکرے گا جوخو دبیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے،لیکن ساتھ ہی ہی سمجھتے ہیں کہ مسیحا کے خروج میں حائل مشکل خودان کودور کرنی ہوگی۔سجان اللہ!انسان جب وحی کی ہدایت ہے رہنمائی نہ

4"150/--- 150/- VVV

273 ncietu

(3) (3)

کے اور من مانیوں پرتل جائے تو کیسے کیسے عجو بے ظہور میں آتے ہیں؟ بہر حال اپنے طور پریہودی اس سال'' بعظیم تراسرائیل'' کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا آغاز کریں گے، جبکہ بیان کے حتمی انجام کا آغاز ہوگا۔انشاءاللہ تعالیٰ۔ہماری مشکل ہیہے کہ معاصر فتن پر بولتے نہیں یااس حوالے ہے دہمن کے ذہن کو بھانیتے نہیں، اگر کوئی کھوج لگا کر آنے والے خطرے سے آگاہ کرے تو لائح ممل اپنانے کے بجائے مزید تغافل و تکاسل کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ آپ ہی بتاہئے اس جفا کاری کو کیا نام دیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں قلبِ سلیم اور صراطِ منتقیم نصیب فرمائے ، ورنہ حرام غذاؤں ، حرام گناہوں اور حرام اثرات نے ایسی عقل ماری ہے کہ جب قیام کا وفت آتا ہے، ہم تجدے میں گرجاتے ہیں۔ (6) صرف دجال بى نېيى، "الفتن" كا يورا موضوع توجه سے پڑھايا جانا جا ہيد دورة حديث ميں جب صحاح ستہ ہے'' کتاب الفتن'' پڑھائی جائے تو معاصر پُرفتن دور کے تقاضوں کو کھوظ رکھتے ہوئے ممکنہ حدتک تفصیل وتشری کے ساتھ تاویل مقبول کی حدود میں رہتے ہوئے ان فتنوں کی عصری تطبیق پر انفتگو کی جائے اورعصرحاضر کوحدیث شریف کی روشی میں پر کھااور سمجھایا جائے۔ کتاب دسنت میں بیان کردہ مختلف چیزیں اپنے اندرخاص تا خیرر کھتی ہیں بنتن کی احادیث رجوع الی اللہ، آخرت کی یاداور موت کی فکر پیدا کرنے میں جوتا شرر کھتی ہیں، وہ محتاج بیان نہیں۔اس لیے بیاصلاحی دعوت کے حوالے سے دعوت تبلیغ کا بہترین وسیلہ ہیں۔اگراہل علم بیفریضہ نہ سنجالیں گے تو عجائبات کے شوقین ان پڑھتم کے نام نہاد جغادری مفکر میدان میں آجائیں گے اور ایسی افراط وتفریط (افراتفری شایدای سے ماخوذ ہے) مجائیں گے کہ لوگ فتنے کو سامنے دیکھے کربھی اندھیرے میں ٹاکٹ ٹوئیاں مارتے رہیں گے۔مبتدی یامتوسط طلبہ کے لیے''فتن''کی چالیس چالیس احادیث کا مجموعہ تیار کرکے یاد کرانا جاہیے۔حضرت مسیح علیہ السلام،حضرت مہدی رضی اللہ عنداور دجال کے بارے میں چالیس متنداحادیث کا مجموعہ بھی مفیدرہےگا۔ ایسا مجموعدان شاءاللہ زیرغور ہے۔'' دجال I'' کی سوے زیادہ احادیث کم از کم درجہ حسن کی احادیث ہیں۔ان سے جالیس احادیث منتخب کر کے بھی یادی جاسکتی ہیں۔ نیز دجال ا کی تخ تابج کے بعد دجال ۱۱ شائع ہو چکی ہے، دجال ۱۱۱ الحمدالله آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیرای سلسلے کی عاجزانہ کاوشیں ہیں جن کی مقبولیت ونافعیت، استدراج سے حفاظت اور طرز ا کابرے تمسک کے لیے تمام قارئین سے دُعاوُں کی درخواست ہے۔

### M/M/PA(3)5号)CETY.COM

# این جی اوز اور ڈیٹاا نفار میشن

السلام عليكم ورحمة الثد

میں آپ کی تحریریں با قاعد گی ہے پڑھتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے نام ایک خط لکھا تھا۔اس میں آپ کی کتاب'' د جال'' کے ایک موضوع'' ڈیٹا انفار میشن' یا'' ڈیٹا کلیکشن' کے حوالے سے پچھتح ریمیا تھا، مگرمعلوم نہیں محکمہ ڈاک کی کارکردگی کی نذر ہوگیا۔ میں کافی عرصے سے بےروز گارتھااوراب بھی ہوں۔ کسی بھی ادارے میں اگر چھوٹی موٹی نوکری مل جائے تو کرلیتا ہوں۔اچھی پرائیویٹ اورسرکاری ملازمت کے لیے ہرجگہ رشوت، سفارش اور اقربا پروری چل رہی ہے۔ میں ملازمت کا کوئی بھی اشتہار دیکھ کراس پر درخواست دے دیتا ہوں۔اسی طرح مجھےایک این جی اومیں ملازمت مل گئے تھی جس کے پاس''یوایس ایڈ'' کاٹھیکہ تھا۔اس کا کام تھا مانسمرہ کے مخصوص علاقوں سے ڈیٹا جمع کرنا۔مثلاً: اسکول، یانی کی فراہمی کی جگه، سر کوں اور گاؤں کا ایک مکمل نقشه بنانا تھا۔اس وقت تو مجھے معلوم نه تھا مگرمفتی صاحب کی كتاب يرصنے سے پتا چلا۔ بيكام صرف ايك مہينے كا تھا اور وہ گاؤں جن كا سروے كيا گيا تھا، وہ زیاده تر دیمی ماحول کے حامل تھے۔ جناب مفتی صاحب ہی ان دجالی سازشوں ہے اُمت مسلمہ خصوصاً اہل پاکستان کو بتا کرآگاہ کرکے بچاسکتے ہیں۔ پینظیمیں صرف ڈیٹا جمع کرکے اسے د میوایس ایڈ' کو دیتی ہیں اور پھر بیمعلومات وجالی قو توں کے ہاتھ لگ جاتی ہیں۔ مجھے اتفاق ے اسBooklet کے تین صفحات مل گئے ہیں جو میں آپ کوارسال کررہا ہوں۔ان کو ملاحظہ سرے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جارے ملک میں امداد کے نام پر کیا ہور ہاہے؟ بیاین جی او ا بے غالبًا مانسمرہ میں ہی ای'' ڈیٹاکلیکش'' کا کام کررہی ہے۔ ہر دفعہ نیا اسٹاف رکھا جاتا ہے۔ عاتی تیت-/150روپ

#### WW.PAK(3) وتغال CIETY.COM

گی اورای موضوع پر ہماری را ہنمائی فر ماسکیں گے۔

والسلام .... مجمد رضوان ، مانسهره

#### جواب:

پاکستانی معاشرے کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت حاصل کرنے اوران معلومات کوتھنگ ٹینکس کے حوالے کرکے ان پرمختلف تجزیاتی رپورٹیس تیار کرنے اوران کی بنیاد پرمؤثر منصوبے بنا کرہم پر مسلط کرنے کاعمل ضلع مانسہرہ کے دورا فیادہ گاؤں میں ہی نہیں، ملک بھرمیں جاری ہے۔ ہیپتالوں سے لے کر اسکولوں تک اورمسجد میں جانے والوں یا مدارس کوعطیہ دینے والوں سے لے کر پارکوں میں ورختوں کے بنچے منڈلی جما کر بیٹھنے والے جواریوں اورنشئوں تک ہرفتم کی نفسیات اورسوچوں کا رُخ معلوم کرنے کے لیےاین جی اوز کی تگرانی میں غیرملکی سرمائے کے بل بوتے پرڈیٹا جمع کیا جارہا ہے۔ مختلف سوالناہے، سیمینارز، ورکشاپس اس مقصد کے لیے کیے جارہے ہیں کہ بہجیم کے دارالحکومت ''برسلز''میں قائم ڈیٹاانفارمیشن کے عالمی مرکز کووقیع بنایا جائے اورمسلم وغیرمسلم کی تفریق کیے بغیر کرہ ارض کے باسیوں کوایے بس میں لانے کی تدبیر کی جائے۔سندھ کے پسماندہ دیہات ہوں یاسرحد و پنجاب کے قصبات، دجالی قو توں کے نمایندے منڈ لاتے پھررہے ہیں اور ہمارا کیا چھا''سیانوں'' تک پہنچا کران سے ہدایات ترتیب دلوارہے ہیں۔اب بنیادی طور پر بیہ ماری حکومت کی ذمہداری ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ ہمارے بچوں کا خون لے لے کر کیوں ان پرتجر بات کیے جارہے ہیں؟ لیکن حکومت ایبا کرلیتی تو پھررونا ہی کس چیز کا تھا؟ اس نے تو ایبا کرنانہیں۔اس کی ترجیجات میں بہت کچھ کرنے کے کام ابھی تھنے تکمیل ہیں۔ محب وطن جماعتوں تنظیموں کودوسرے قومی مسائل کی طرح اس برتوجہ دینی جاہے کہ ہم کسی کے لیے تختہ مثق نہ بنیں۔ہم کسی کے لیے لقمہ تر نہ ثابت ہوں ورنه ہاری جروں تک اُتر کر حقائق ونفسیات سے واقفیت حاصل کر نیوالی بیسنڈیاں ہمارے معاشرے کو گھن کی طرح جانہ جائیں گی اور ہمیں خبر ہوتے ہوتے بہت در ہوچکی ہوگی۔

276 ciety.com والمارية المارية بالمارية بالماري

# ہندسوں کا فرق اور 2012ء کا مطلب

السلام عليكم ورحمة الله

حضرت مفتی ابولبابہ صاحب کی شہرہُ آ فاق اور مقبول عام کتاب'' دجال'' کی ایک عبارت کے بارے میں سخت تذبذب کا شکار ہوں۔ برائے کرم وضاحت فر ماکر مشکور فر ما کیں۔اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطافر مائے۔ آمین

''دجال''کتاب کاوہ نسخہ جو''مکتبۃ الفلاح''کراچی سے چھپاہے،اس میں لکھاہے:''اس کے بعدا یک ہزار دوسو90 دن باقی رہ جا کیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوا یک ہزار 3 سو 35 کے اختیام تک کرتے رہو۔ تہمیں اختیام تک کرتے رہو۔ تہمیں اختیام تک کرتے رہو۔ تہمیں آرام دیا جائے گا۔''(تورات، ص: 847، ب: 12، آیت: 8-13)

یمی عبارت''مکتبۃ السعید'' کراچی سے چھپنے والے نننج میں پھھ یوں ہے:''اس کے بعد ایک ہزار 2سو90 دن ہاتی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 2سو35 کے اختیام تک پہنچ جائیں گے۔''

(i) ان دونوں عبارتوں میں تضاد ہے۔ پہلی میں 1335 ہے دوسری میں 1235 ہے۔

(i) ان دونوں شخوں میں اس عبارت کے بعد اعداد کچھ یوں لکھے ہوئے ہیں:

(i) نیج 1235 - 1230 - 1290 ہے اعداد دوسرے نسخ کے مطابق ہیں، مگر اس صورت میں جواب 45 میں آتا، بلکہ "55" آتا ہے۔ براہ کرم صحیح عبارت اور 2012ء کے صحیح مطلب کی نشاندہی فرماد یجے۔اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ونا صر ہو۔ آمین

والسلام ....عبدالرحمٰن ،اسلام آباد

4"150/- Paryw.Pal 277 ciety.com

### WW.PAKSOCIETY.COM

جواب:

آپ کےعلاوہ اور بہت ہے احباب نے اس امر کی طرف توجہ دلائی ۔ پہلی عبارت درست ہے۔ دوسری عبارت میں اعداد غلط کمپوز ہو گئے ہیں۔ اصل میں یوں لکھنے چا ہے تھے:''1290-1335 ''اس صورت میں جواب45 بی آتا ہے۔ دجال I کا نیا ایڈیشن احادیث کی تخ تابج کے ساتھ شائع ہور ہاہے۔اس میں بیٹیج کردی گئی ہے۔ نیز ہیکھی وضاحت کردی گئی ہے کہ 2012ء کا سال نہ دجال کے خروج کا ہے نہ اسرائیل کے کلیةً خاتمے کا ، بات اتنی ہے کہ اس سال .... مکنه طور پر .... د جالی قوتیں اور ان کے آلهٔ کاردنیا میں کوئی بڑا فتنہ (مثلاً عالمی جنگ،مصنوعی زلزلہ، کا ئنات کی تسخیر کے لیے کیے گئے سائنسی تجربات کے نتیج میں طوفان، سیلاب اور غیرمعمولی موسی تغیرات وغیرہ) اس نظریے کے تحت بریا کریں گے کہ جب تک ایسا کوئی عالمی حادثہ نہیں ہوتا اس وفت تک مسیحائے منتظر ( دجال اکبر ) کا خروج ممکن نہیں ہوگا۔ ایسا کوئی بھی حادثہ....ان کے زعم کے مطابق.... برائی کی قو توں کے سرخیل،ملعونِ اعظم، دجال ا کبر کوخروج پرمجبور کردے گا اور چونکہ اس کےخروج کے بغیراب معاملہ.... مجاہدین کی قربانیوں کی بدولت .... د جالی قو توں کے ہاتھ سے نکلا جارہا ہے،اس لیے وہ ایس کسی بھی کارروائی جاہے وہ (خدانخواستہ) مسجداقصیٰ کے انہدام کی شکل میں کیوں نہ ہو، کے لیے بے تاب ہیں۔مسجائے مقید (الدجال الاعظم) کے خروج کا وفت قریب لانے کے لیے بید دجالی قوتیں اپنی راہ میں مزاحم نہتے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف وحشیانہ پاگل بن کا مظاہرہ کررہی ہیں۔مسجداقصیٰ کے بنچے سرنگیں کھودنا،نمازیوں کونماز ہے روکنا، اسرائیلی فوجیوں کا جوتوں سمیت مسجد میں تھس جانا اور برامن نمازیوں کا محاصره کرلینا، جنونی یهودیوں کا ہیکل سلیمانی کاسنگ بنیاد رکھنے کی کوشش کرنا..... بیہ سب د جال کے خروج کے متعلق اسی یہودی فلیفے کا شاخسانہ ہے جواویر ذکر ہوا۔اس کی م محقفصیل' 2012ء میں کیا ہوگا؟'' کے عنوان سے تحریر کیے گئے ایک جواب اور' لارڈ

رعایتی تیت-/150روپ

278

aksocietu

WW.PAKSOCIETY.COM

کے تخت کی بنیاؤ' نامی مضمون میں اس کتاب میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔اس صورتحال کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو 2012ء کی بحث میں پڑے بغیر شریعت وسنت کی اتباع، جہاد فی سبیل اللہ کی تیاری اور مظلوم فلسطینی وافغان مسلمانوں کی مدد کے لیے پُر عزم ہوجانا چاہیے۔اس عاجز کا 2012ء کے حوالے سے حتمی اور آخری پیغام یہی ہے۔اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہ لیا جائے، نہ اس عاجز کی طرف منسوب کیا جائے۔

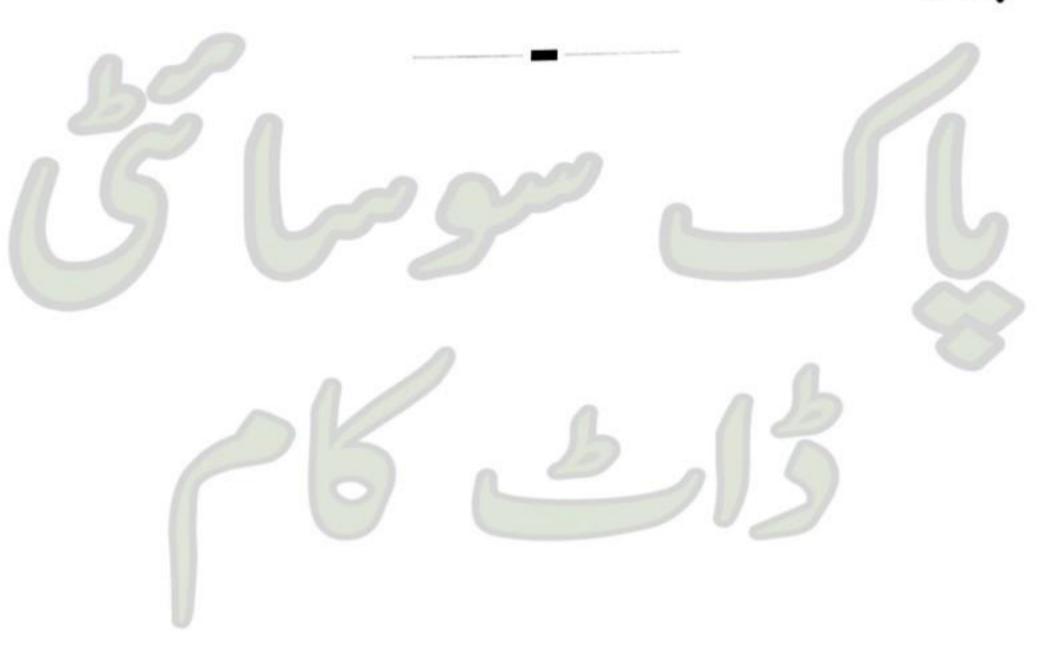

4.150/-Light W. Pak 279 ciety.com

#### WWW.PAK(3) OF CIETY COM

#### مصنف کی دیگر کتب

| زير طبع                              | كالم اور مضامين                                  | تحقيقات و تاليفات                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| فهم الحديث بخيص وتسهيلِ معارف الحديث | بولتے نقثے                                       | شرح عقو درسم المفتی (عربی)          |
| آپ ہدایہ کیے پڑھیں؟                  | حرمین کی پیار                                    | آ داب فتو کی نو کسی                 |
| كتاب الجغر افيه                      | اقصی کے آنسو                                     | تشهيل السراجى                       |
| آثارِ نبوی صلی لله علیه ملم خطرے میں | سپانیے امریکا تک                                 | الاملاءوالترقيم (عربي)              |
| جاند كے تعاقب میں                    | عالمي يهودي تنظيمين                              | لكصناسيكھيے                         |
| نقطے سے کالم تک                      | عظمتوں کی کہانی                                  | رہنمائے خطابت                       |
| دروس جح (تربيت جح وعمره)             | امت مسلمہ کے نام                                 | اسلام اورتربیت اولاد (تلخیص وتسهیل) |
|                                      | سرچنگ پوائنٺ                                     | خواتنین کا دینی معلم                |
| 012                                  | بسنت کیا ہے؟                                     | د جال: کون ، کب ، کہاں؟             |
| 0                                    | عالم اسلام پرامریکی بلغار کیوں؟<br>(ترجمہوتغارف) | فارس كا آسان قاعده                  |
|                                      |                                                  | گناه معاف کرانے والی نیکیاں         |
|                                      |                                                  | دجالIIIII                           |

السعيد 0313-9264214

4.150/- Jan W. Pal 280 ciety.com

## وضاحت نتمام ذی روح تصاویر کے آئے مکان، ناک مٹاویے گئے ہیں۔

## دجالی ریاست کے قیام کی دستاویز اور دجالی نشانات



عالمی دجالی ریاست کے قیام کی دستاویز لیعنی در صهیونی پروٹو کولز' کا ۱۳۹۸ ھ، 1978ء میں چھینے والا مکمل اردو ترجمہ جو بعد میں مختلف ناموں سے شائع ہوتارہا۔

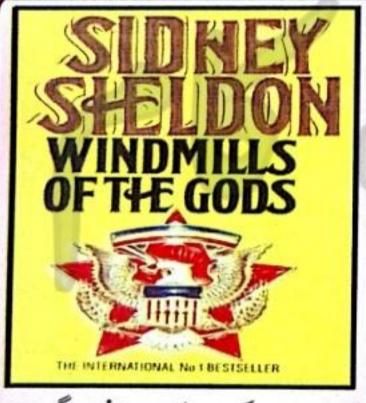

کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس مشہور انگریزی ناول کے سرورق پر دیے گئے آرٹ ورک میں کتنی دجالی علامات کوسمویا گیا ہے؟

## Perfect Ceremonies

#### CRAFT MASONRY

OF IMPOUNDED TO THE PROPERTY LANGE.

EMULATION WORKERS

OF THE TRACING BOARDS

(WITH BD. OF L MS.)

(BEVIEWD BY THE PERCEPTUR OF A

empyright, sphi

A LEWIS (MASONIC PUBLISHERS) LTD.

1870ء میں لندن سے پرائیویٹ طور پر چھاپا گیا
"دوجالی نظام کے کارکنوں کا تربیتی لائحمل" جس میں
زیادہ تر اصطلاحات کورڈ ورڈ میں استعال کی گئی ہیں۔
مصنف ان تمام متعلق احباب کاشکر گزار ہے جن کے
تعاون سے اس خفیہ دستاویز تک رسائی ممکن ہوئی۔





وسنهرا تاج اور عجيب الخلقت جانور





















#### W/W/PAKSOCIETY.COM

## بیرسب شکلیں اتفاقی ہیں یامنظم منصوبے کا حصہ؟





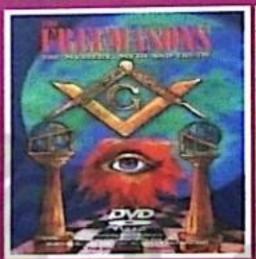

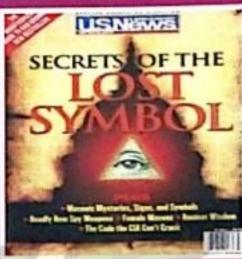





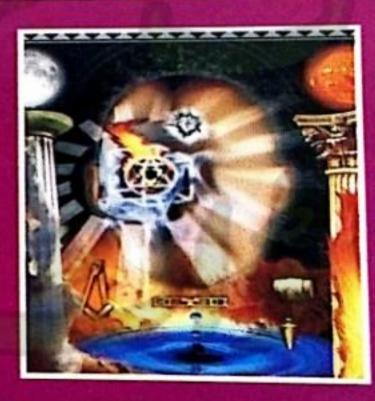

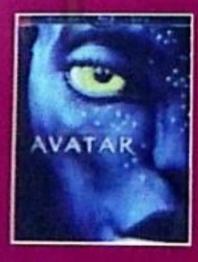



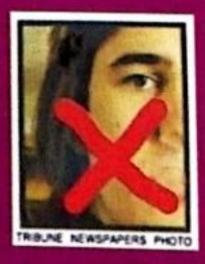



#### W.W.PAKSOCIETY.COM

## آپ ظاہر بین ہیں یاحقیقت تک پہنچنا جا ہے ہیں؟





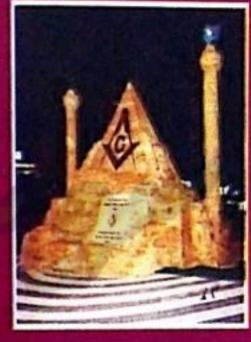





www.Pakgociety.com

#### WW.PAKSOCIETY COM

### وجالى علامات پرنظرر كھيے!











ریاست با میستود وامریکا کا پیلا مجوز وقو ی پر چم سب پ انظرر کے دالی آگھ (Eye of Horus) دکھائی دے رای ہے۔آگھ سے پھوٹی ہوئی اہرام کی شکل میں روشنی ک لو شعامیں اور آگھ کے اروگر دسات ستارے تامعلوم لو پڑوں اور سات محاکدین کا علامتی اظہار ہیں۔

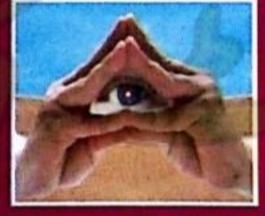

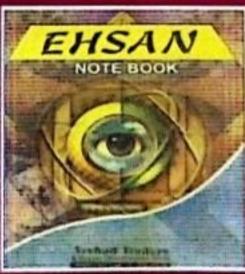



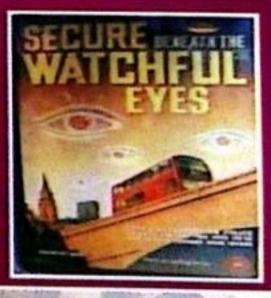

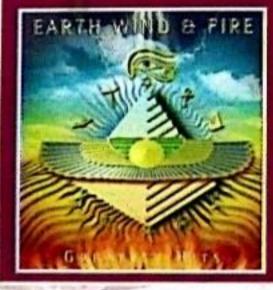

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

#### شيطاني علامات تنفرت سيجيا!

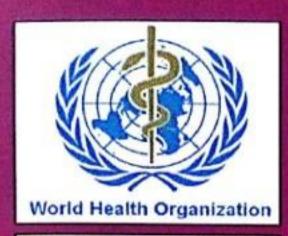



















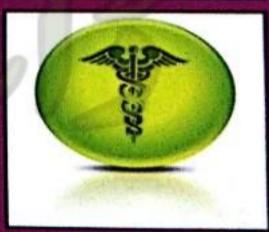

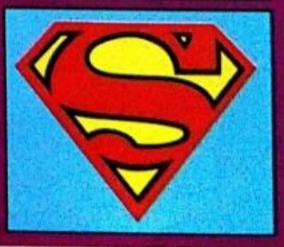

## WW.PAKSOCIETY.COM شيطاني علامات غيرمحسوس انداز مين پهيلائي جار جي بين!

# ياسنير كااز دها













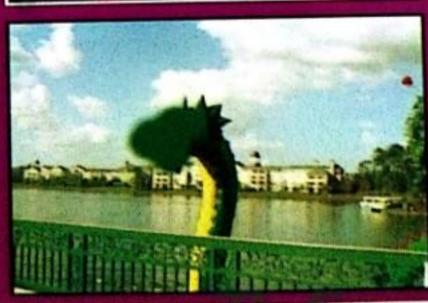





#### ينيساني علامات كاندارك اوررحماني علامت كوفروغ ويجيي!

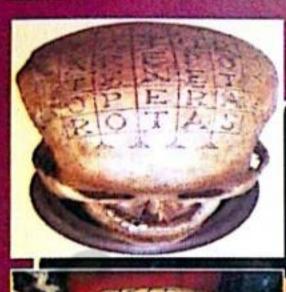





# 











## WWW.PAKSOCIETY.COM

# آینده آپ نے کوئی شیطانی علامت دیکھی تو آپ کار ڈیمل کیا ہوگا کا



شيطاني سينگ









'روز تامہ جنگ'، جمعہ 18 جون 2010 مرکو چھپنے والے ایک اشتبار میں ماؤل اوراسکول کے اتمام بچوں نے ہاتھوں سے شیطان کے سینگ فیمافنسوس اشارہ بنایا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیان ہے ایعلمی میں ہوا ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس اشارے کے چیچے ایک بورا شیطانی نظر بیا ورفلسفہ ہے۔ ایسے تا دان حضرات کواس اشارے کی مفیقت سمجھانے اوران سے نیچنے کی گفین کرنے کی ضرورت ہے۔



مغرب میں طبقۂ اشرافیہ بھی شیطان کی ہوجا کرتا اور اپنی کامیابی کے لیے شیطان سے مدولیتا ہے۔ شیطانی علامات وہاں کے ہر طبقے میں پائی جاتی ہیں۔ امر کی احتقابات میں کامیاب ہونے والے رقبلیکن امیدوارا پنے بینے کے ہمراوقتے کاجشن مناتے ہوئے شیطان کے سینگ کی شکل بنا کرحامیوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمراوقتے کاجشن مناتے ہوئے شیطان کے سینگ کی شکل بنا کرحامیوں کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔

## W/W/PAKSOCIETY.COM

#### وجالی اثرات سے بچاؤر جمانی اعمال ہی کے ذریعے ممکن ہے

# و خيل استحائر

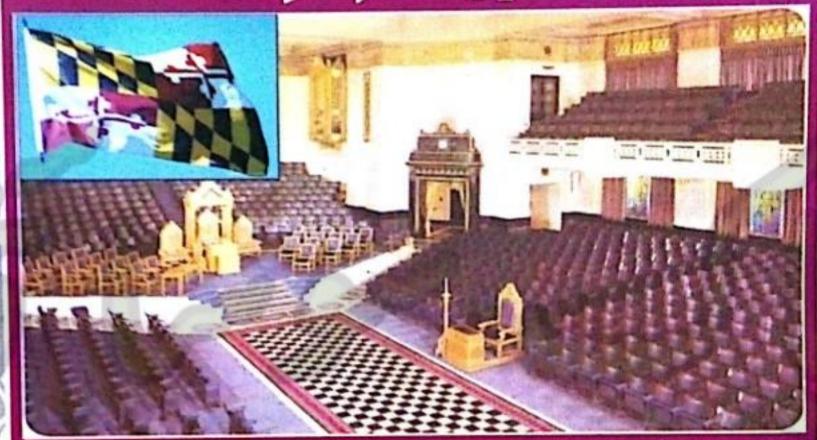





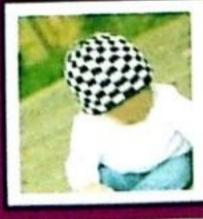







SWI

# تغير كائنات كى ناكام دجالى كوششيں

#### منی بگ بینگ جربه سورج سے 10 لا کھ گنازیادہ حرارت پیدا کرلی گئ ن میں پروٹون کے بجائے سیسے کے ایٹمز کوآپس میں نکرایا



كا تات كى تكلىل كا حول پيداكرنے كيلے قائم تجربيكاد، چيونى تقوير على مائنس دان كامياب تجرب پرسرت كا ظهاد كرد ہے ہيں

عبد بيد المقدس (ال في الرائل الرائل الريد ومرهد عامير الني ساتريب الماندر على الي على كرى حق كويدى ويافي ووق في مرايل مع كان ك الوب الديائ شرك موني ويواد ندول 600 عرط في مرقد بالقيراق كام وقد الرسائل واعلام からり かんとうなんのとり ماك كرك وولدواستول كا قال عاديا كيا والمستنع والمستراك والمستعادة こらんしゃいかいからられるこのい بده 21مزالظر 1432 ه 26 جوري 2011.



(idea) bused next thinks are one file at all also become by for and

الماليسة عالا الأفاد في الما يوالما سول المراكبة والماك والمعلم المراكبة

م 1978 من كان الله الله المروان المساول المروان المروان المروان المروان المروان المروان المروان المروان المروا المروان المروا control of the state of the sta incording to the service of the serv



#### وجالی ریاست کے خاتمے کے مشن کے بعد حضرت عیسی علیدالسلام کا مرقد مبارک



#### وجالى رياست كازوال اوررهماني رياست كاعروج



16

#### SOCIETY.COM

كياآب جانے كى خوابش ركھتے ہيں؟ د جال کون ہے؟ کیاں ہے؟ وجال فتنے کی حقیقت کیاہے؟ اس فتف كآ فاروعلامات كياكيابي؟ د جال کے کارندے کون ہیں؟ س عل میں کام کردہے ہیں؟ كائنات كاسعظيم فقف يخيخ كى كيا تدبير ب؟ اورسب سے اہم بیکہ: اس فتنے کا مقابلہ کرنے والوں کے لیے جوعظیم اجروثواب ہے،اس كے حصول كے ليے ہم كياكر عة بن؟ اس كتاب ميس آپكوان سوالات كاجوابل سكتاب جوتمام انسانيت كوپيش آف والے ہيں۔ .....اور..... كوئى بعيرنبين كەجلدىي پيش آجائيں.

ksociety.com

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



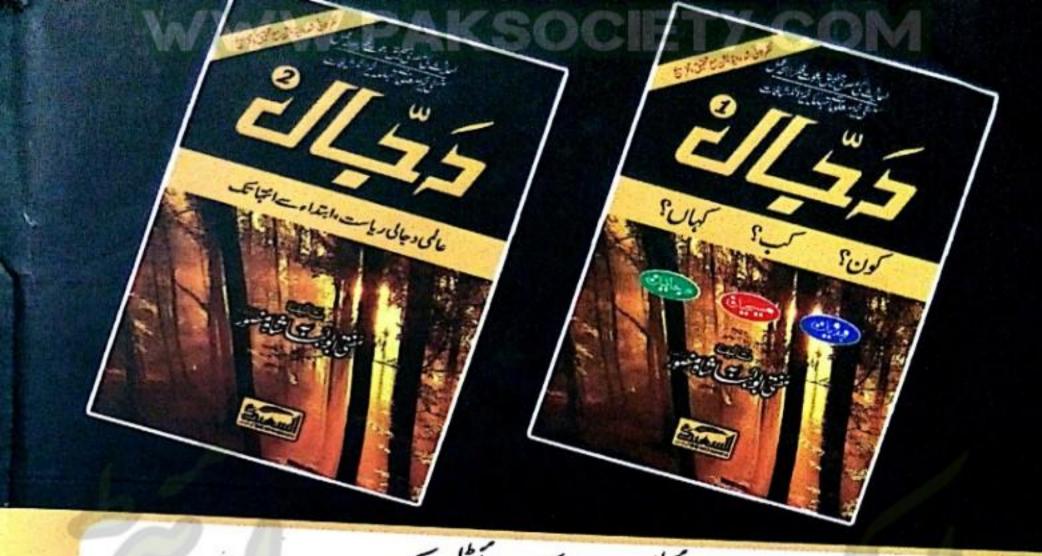

### ٹائٹل سے بیک ٹائٹل تک اس جلد کے 'ڈونوں گنوں کے درمیان'' آپ پڑھیس گے

وجاليات بركتابي سليلے كى ضرورت ..... جاندار مقدمه!

وجالی ریاست کے قیام کے لیے ترتیب دی جانے والی خفیہ اور انوکھی دستاویز :مضمرات واقد امات

وجالى رياست محمريان ونامهريان جمنوا، دانسته ونادانسته معاونين

اسرائیلی کہانی، ایک مشرق لکھاری کی زبانی

اسرائیل کے خفیہ دور ہے کی روداد، ایک مغربی صحافی کی جان جو کھوں میں ڈال کرکی گئی دلیرانہ کاوش

ے پراسرار دجالی علامات، دنیا بھر میں غیرمحسوس طور پر پھیلتے ہوئے شیطانی نشانات: تعارف و تدارک

وجال کے بخت کی بنیاد، دجالی ریاست کے خاتمے کی وجو ہات، اردومیں پہلی مرتبہ سامنے آنے والے مخصوص صبیونی نظریات

وجال س جنس تعلق رکھتا ہے؟ اس کی پیدائش کب ہوئی؟ دومشہورا قوال

2012 ميں كيا ہوگا؟ حقيقت وافسانه، غلط فہميوں كاازاله، عمل نه كه تركيمل

وجاليات كي واليات كي والي موسول مون واليسوالات كي فعيلى جوابات جيتو وانكشافات

سے مندرجات کی تقدیق کے لیے تقدیقی تصاویر، نقشہ جاتی جوت

اس کتابی سلسلے کا خاصہ: کتاب کا تصویری اختیامیہ سولہ رنگین صفحوں پربیبیوں نایاب تصاویر ،خوبصورت نقشے اور معلوماتی عکس

Cell: 0321-2050003, 0313-9266138 E-mail: assaeed313@yahoo.com